قرآن اورات والماثوث حَاصُلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ صَاءً منشی فاصل ایم ایزی ایج طری (لندن) بیرسرامی لا صدرشعبه فلسفه جامعة عثانية بيساا دردكن رَفِيْقِ عَلَىٰ كَاللَّهُ الْمُصَنِّفِينَ جبر میں کتا ہے منت کے منشا و لا**خد کی رشنی میر حقیقی اسلامی تصوف کو** سطقى ترتيك وضاحت كساته ايك خاص الماوب ميرمين كياكبا بحبكا مقصوصول قام غبرت مع الالوسيّة اورافيت شهوع مراورات قدرتي نتح محرتت في اعق اوريافت وشهود وحق والق



میں پی اس بیر کش کومولائی وآقائی صرت مولدنا ہے کہ حسین تا قب لدر متالٹ علیت کے سب مرکز می برحن کے فیضان توجیہ اور برکا تب تربیت کا بدراست بیتجہ ہے جب زباتِ نشکر و انتنان کے ساتھ معنون کرتا ہوں ۔۔ انتنان کے ساتھ معنون کرتا ہوں ۔۔ گردانٹیکال نہمزہ ن ارتبکال بستام

گرچازنیکاک نیم خود را به نیکال بستام در ریاض و منیش رشته گلد شنام

مؤلف

د کو روپیے تین روپیے غیرمجب لد مجت لد

طبع سرم

85851984 W #180 1m < 0

مطبوعه لونين بركس هسلي

## فهرشت عنوانات

ا-معت رمه ا-معت رمه المعادت واستعانت المعادت واستعانت المعادت واستعانت المعادت وسعیت المعادت رمید المعادت المعادت

## فهرست نقشهات

ا-سلوک الی الله مفحه ۱۰ ۲-عبادت واستعانت ۳- قرب ومعبت ۲- عبدالله ۱۰۲ مربالله ۱۰ مربالل



قَصَوْفُ كَلْفَطْى عَقِيق مِين علمائے اسلام كوعنت اختلاف رہاہ كالم كائى كائے سفہ م معنی كے تعبّن میں ہما ہى رائے میں اختلاف كى گنجائش بنیں ، آيے فطى اشتقاق كى موشكا فيون سمايك نظر ڈال ليس -

ی وسکافیوند برایام طور برد صوفی کے لفظ کو صوف رہشید ہے۔

ابن فلروں کا بہی قیاس ہے ۔ عربی لفت کی رُوس تصوف کے معنی ہیں اس نے اس فلروں کا بہی قیاس ہے ۔ عربی لفت کی رُوس تصوف کے معنی ہیں اس نے بیاس صوف بہی اس نے بیاس صوف بہی ابتدار میں صوف کو آئی موف کو آئی موف کو آئی موف کو آئی کی موج سے صوف کو گئے ، وجہ تھی کے ہوئی ہی اہل معرفت کی ہجان ہو مکتی ہے کے موج نے تو کہ دیا "الصفا من الله تعالی انعام واکد م والقدون صاحب کشف الجوب نے تو کہ دیا "الصفا من الله تعالی انعام واکد م والقدون ماحب کشف الجوب نے تو کہ دیا "الصفا من الله تعالی انعام واکد می والقدون

ك صفائي د باطني بنده برحن مكالعام واكرام بواورصوت جاريايول كالباس بو-

لياس الانعام"

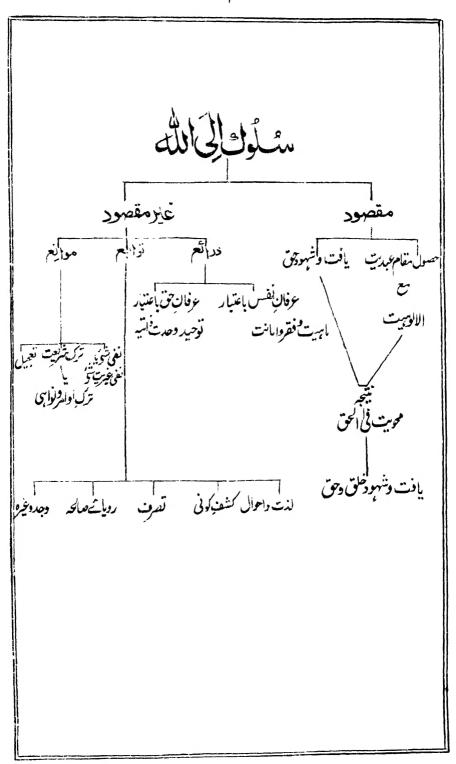

كتة بين كيونكانهول في صفّه مسجد نبوى كواپنا قيام گاه بناليا تھا. صوفيه كويمي انهي اوصا كى بنا پراېم صفّه كى طوت نسوب كيا جا تا به كيكن يا در كھوكه اشتقاق تفظى كے نقط نظر سے ديچھا جائے نوصفّه كى طوف نسبت "صُفّى" كالفط پيش كرتى ہى نه كصوفى كا -

ده) علاملطفی جمعه نے اپنی کتاب نابریخ فلاسفة الاسلام میں اپنی تیخفین بیش کی ہوکے صوفی کا لفظ "نیوصوفیا عیضت ہو جوایک یونانی کلمہ داور س کے معنی صحت الہٰی کے ہیں صوفی وہ کی ہم ہو جو حکمت الہٰی کا طالب ہوتا ہے اور اس کے حصول میں کو شاص موفی کی عایت حقیقت الحقائق کا جاننا ہوئی ہو ۔ اپنی رائے کی نائیر میں تطفی جمعہ اس واقعہ کو پیش کرتے ہیں کہ صوفیا ئے کرام نے اس علم کا اظہاراس وفت تک نہیں کیا اور زیمور کو اس صفت سے متصف کیا جب تک کہ لیونان کی کتابوں کا ترج ہو بی زبان مین میں داخل نہیں ہوئا۔

مواا و رفاسفہ کا لفظ اس زبان میں داخل نہیں ہوئا۔

الم قشیری کی تحقیق کی روسے نفظ صوفی تستیج بی کے پھیلے شہور ہوا۔ رسول النّها صلی اللّہ بیلے شہور ہوا۔ رسول النّه صلی اللّہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سب القب سے اس زمانہ کے افاصل یاد کئے جائے تھے دہ سے بہتر کوئی مصابہ تھا کسی دوسرے لقب کی انہیں صرورت ہی نہ تھی۔ کیونکہ صحابیت سے بہتر کوئی فضیل لت نہ تھی جن بزرگوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی تھی وہ لینے زمانہ میں البلاغ میں انہاع یابعین کے مماز لقب یا دکئے جا اور نا ابھین کے مماز لقب یا دکئے جا سے اس کے بعد زمانہ کارنگ بدلاا در لوگوں کے احوال ومرائب میں نمایاں فرق بیدا ہونے لگا

ك مقابله كرد الرسالة القشريه في العلم التصوف للامام إلى القاسم عبدالكريم بن بوا زن القتبرى طبع بمطبع دا رالكتب العربية الكبرى بمصر وص١٢٠ -

له د كيموتاريخ فلاسفة الاسلام وترجمه ولى الدين المطبوعه دارالترجمه سركار عالى حيدر آباد دكن - ر

عه جس كى بينينكوئى اس مدين يس كهى كئى ہے فظھوى الايات بعد الماشتين -

در ۱۱ اسى كے تعض نفظ صوفى كوصفا كي تتى خبال كرتے ہيں بعنى صوفى وہ ہے حس كوحى تعالى نے صفائى اوراصلات مسئون تعالى اللہ كا منائى اوراصلات سے طاہر بوک كيسا كر حسب كى صفائى اوراصلات ہوجاتى ہوا ورتمام اعمال درست ہوجاتے ہیں دكماور فى المحدیث اللہ علی کا انحتاف صفائى باطن ہى بُرخ صرب محمد علی معنی صحیح ہیں کہی لغوى اعتبار سے يا شتقاف درست قرائ ہیں دیا جاسكتا كيونك صفاسے جولفظ مشتق ہوگا وہ اعتبار سے يا شتقاف درست قرائ ہیں دیا جاسكتا كيونك صفاسے جولفظ مشتق ہوگا وہ لغت صحیح كى دُوسے "صفوى" ہوگا تہ كے صوفى ۔

(۳) بعض کی رائے میں صوفی لفظ صف شیے تنہ دیعیٰ صدفہ جضور تو میں لینے قلوب کے سانھ صف اول میں ماضر ہونے ہیں، یہاں بچم عنی کے لحاظ سے کوئی اعترا نہیں ہوسکتا لیکن لغت کے اعتبار سے صف کی طرف نبت ہو تو «صفی عالی سوگا نہ کرصوفی ۔

رم ) بعض نے صوفی کو "صُقّه "مسجانبوی کی طرف انسوب لیا ہی جضورالور صلّے ہم اللہ و کے زما ندمیں بعض صحالیہ نے جن کی تھی ۔ این شریعی جاتی ہی وزبوی نعلقات کوٹرک کردیا بنعا اور فقر الی اللہ "اختیار کرلیا تھا، وہ صرف ایک کیٹرے میں زندگی بسر کرتے تھے ان میں سے بعض کا کیٹر اندگی سرکر انتہاں تھا اور نعض کے ہاں اس سے بھی کم تھا، ان کے پاس بھی دوئی وقت کی باس میں بیت بیروئیں ان کو اہل جمعہ کے پاس بھی دوئی دوئی کی غذائیں بیت بیروئیں ان کو اہل جمعہ

مله الان فى جدين آدم مضغته اذا صلحت مطع الجديد كله وا دا فسدت فسد الجديد كله الاوبى القلب (سوا كا البعث اسى)

على ان الصفاصغة الصديق - ان اردت صوفياً على التحقق (كشف المجوب ص ٣٣) يعنى صفا صديق كا وصف به - اكر صوفى واقعى صوفى بو - نيز "من صفى المحب فهو صاحب ومن صفى المحبيب فهو صوفى "لين عمس في عبت كوفير حقى كدورت سے صاحب و باك ركھا ده "صافى" به واد در شيم موجة تي لينى حق كو شرك وقطيل سے متزوا در فير كے كدورت سے صاحب و باك ركھا ده "صافى" به واد در شيم موجة تي لينى حق كو شرك وقطيل سے متزوا در فير

"النفوس و تعدفية كلاحثلاق تعرفا بروباطن كراكي لفوس سفيافلان تعرب تركي لفوس سفيافلان تعمير فا بروباطن كراحوال كاعلم بوتلب المحادة وتعمير الفاهر والباطن نشيل ابدى ما مل كرامل كرامل كالموصوع مى تركيب السعادة الاربدية ، موضوع مى تركيب وتصفيدا فلاق وتعمير فالمتحصية والتحميل كرائية وتعمير فالمتحصية والتعميل كرائية كرائية منيل السعادة الابدية كرائية كرائية

ہے ہم ہے اس وعوے کی تا تی میں سلف کے جیندا فوال نقل کیتے ہیں ان سے صوفیہ کے اوبیا ف وخصوصیا ہے خاصہ کی ہی تشریح ہوجا کیگی ۔اختصار ہمارے

بېينس نطرې :-

مضرت المام قُنتَ بری المحتاج المسلطی الماحب رسالهٔ شهریه جونصون بر شاید محنی سفائی کے بعد پہلارسالہ ہی تصوف کے معنی سفائی کے بیتے براہی ا صفائی باطس یا تصفیتہ اضاف و اصلاح زنیم برطا سروباطن اسی کئے تصوف کی تعریف میں فرمائے ہیں ۔

«الصفاهمودٌ لِبَكِلِّ لِساكِ وضِلَّ لا الكله وسرة وهي مَلْ مومةٌ " اوراس كى تائيد ميں ايك حديث على لفل فرياتي بي جس سے تصوف كے معنى كى وضاحت ، وتى ہج إوراس كاثبوت على حاصل ہونا ہے ، ۔

ودر حبونا عبد الله بن يوسف اصبه فى قال اخبون عدد الله بن يحبى الطلحى قال حديثنا المحسين بن جعفى ، قال حدثنا عبد الله على من عن يزيد بن الحسين بن جعف ، قال حدثنا عبد الله على من عن يزيد بن الحي نرياد عن الحي جيفت قال حفرج عليها مرسول الله عليه وسلم من ها يولالون القال خرج عليها مرسول الله عليه وسلم من ها يولالون القال خرج عليها مرسول الله عليه وسلم من ها يولالون القال خرج عليها مرسول الله عليه وسلم من ها يولالون الله عليه وسلم من ها يولالون الله عليه وسلم من ها يولالون الله عليه وسلم من الكلاد فالموت اليوم تحد فتر تكل مسلم "

ینی: الوجیفه فن که اکه رسول الله علی الله علیه وسم مهارے پاس تشریف فرام کے

جن خیش بختویں کی تو مدر سنی امور کی جانب زیاد تھی اُن کورتا دوعتا دیے ناموں سے بادکیا ائیا کے بن وصد بعدم اس کا طور ہونے نگااور سرفرلق نے اپنے زید کا دعوی شرف کیا زمانیکا ا برزاً دیکھ کرخواص بار سنت نے جو اپنے قلوب کوعن تعالیٰ کی یادسے غا فل نہیں ہونے د<u>ت بنھ</u>اورجو اینیافوس کوختابت الی سے مغاوب بھنے <u>سے ابنائے ز</u>ما نہ سے ملیے کی ختیا ا کیے، او یالن بی کو موفیہ کے انتہا ہے یا رکیاجانے لگا۔ان بی حالات کوبیش نظار کھ کرشیخ الوني رن ني سه والسبه

موفى ده سجوسفا ئے تلتیکی سائم ون نوشی افسار کرا مهرائی نقسانی کوسخنی کامزه عکدا أبر سترع مصطفوی کولازم کرمیتایهی در دنیا کوس بست میل بر تاییجه

تسماوطنولاستشتأمن المتروب

صَدِ يَا فِي الصَّهُ وَفِي الحِيلانِ أَقِيِّ الصَّهِ فِي لَكُمْ ا نائيزني سارف في الساء وف المعنى وتفسن كالعين أسال الإسا

ز، نەدىم دەرىرىكە كابرىمونىدىكە قوال نصوف كى نعرلف اورصوفىدىكە اوصاف وحصور إن نے با بہر بیا مار بیت ہیں، ان سب کا متقصار غیرضروری ہو لیکن ان إيرطا أمان أنهاه والى جلسه توات مسبه والمائيس وتبي لظراتنا أيجوشيخ الإسلام زكريا الصاري اج تنرالمة برطابه في أغهوشنه كي جامع و الغ يعرله بي مين الأن كرد باست إلى

اله المدين البس من اداب رويه و أم سينها بين كسيري، و و بي كوصوف سيمتن سمجدا بيدا و رسياصوفي كامام إس تحقی رئیرو ال در نے در الماری مراج دوج دوج الصاحب معاملہ ہو ہواں نک کے وہی کا عیب صوفی سوط کے التي والى رود رى دريا مرعسفرانعل العلاران يرمعطي

الله برمات، مانفسيريوس

beulter constitution of Bonet

والدان المويى طعم الجينا وأسرين بوت

الصلفة و بالناب الما يحل القفا

النازع بدائل أثر الصوفي وأغا تاسوا

والله المراهبين عليه أأزنير للاطابل افي

النائ كالمراش أب أب بدا الهيمارة إب إ

برن كركر ذكر فدا وسوسه است شرم زخدا بدارای وسوسه فیند دای الوانحس نوريٌّ تصوف كي تعرلف مبن فرماتي مبن "المفوف مرك كلّ حيَّة للنفس له يعن تصوف حظيفس كاهيورنا ب يعنى غيرتنرع حظوظ نفسانى كانزك كرنا بي صوفي وى وبوس سے آزاد ہوتاہے، اور جانتا ہی کہ ع تا در ہوسی اسپراند رفنسی ۔ وہ لینے نفس کوم المتُدكة بليع كرديتا هيء اس طرح اس كي مبوئ فنا هوجاتي هيء، وه وأقف هموكه اتباع مبوكي نشكا ىي، وكانتجالموى فيُصِلَك عن سبيل الله (١١٥٢٣) بلاكت بي، واتبع هوله فاتردى (١١٥٠٠) عضرت بانزيلسطامي نے كياخوب تصيحت فرماني تقى سە نى<u>كومنىڭە</u> ئوزىيركىبطت م از دائە طبع بېب ركەرستى از دام الوعلى تستروين نصوف كولينديده إطلاق فرارديتي بس- التصوف هوالاحدلاق الرضيه -الوسمل الصعلوكي في اس كي تعرلف الاعراض عن الاعتراض على بحد إور الومحدالجرمي ني كمام والتصوف الدخول في كل خُلق سنى والحراج من كل خلق دني لعني تصوف ہرنیک خصلت سے مزین ہوناہحا ورنمام ئبری عا دنوں سے فلیک تخلید کرناہ حاور محرمن القصاب كي ترويك إلتصوف اخلاق كريم عظهم ت في ذمان كوري من رج كي ا مع قوم کویتی بعنی تصوف اخلاق کرمیه بین جوبهنرز ما نه مین بهنشخص سے مهنز قوم کے ماتھ ظامر موتيين كتاتي رحمة الشرعليد في فرما باكة التصوف خلق فمن زاد عديث في أنحناق فقى نادعليك فى المقفاء لعنى نصوف خلق بى كانو نام بي وتفض تخف سے اخلاق حسندي میں بڑھ گیاوہ مجھے صفائی فلب میں بھی بڑھ گیا۔

ان قحول صوفبه کی ان نمام نعریفیول سیهی معلوم به زا ای کنصوت نرکیف و تصفیر

له يه وون تعريفي كشف المجوب كے باب سوم "في التصوف " سے لى كئى بير \_ ىكەرسالەقتىرىيە مەتتا »

عه رساله تشبیریه من<sup>دا</sup> »

س مالت ہیں کہ آ ب کا رنگ منتجر تفااور فر مایا کہ دنیا کی صفائی گئی اور کدورت باقی رہ گئی ہے۔ گئی ہی بیس آج کل ہرسلمان کے لئے موت ایک تنفیزی کیا۔

امام غزالی رحنه الترعلبه اپنی کتاب المنقدمن الصلال بیس القول فی طربی الفتو کے عنوان کے بخت فرماتے ہیں ،-

«تمانى فرغت من هذا العلومُ إقبلتُ بهمتى على طربي الصوفية وعلمت ال طربق المائة من هذا العلومُ إقبلتُ بعمتى على طربق الصوفية وعلمت النائرة من طربق المائه موسمة وصفاتها المخبيث حتى يتوسل بها الى تغلية القلب عن غير الله تعالى و تغلية بن كم ل لله "

لیعنی جب بیں ان علوم سے فارغ ہوکر صوفیہ کے طریقے کی طرف منوجہ ہوا تو محقے علام ہواکا اُن کا طریقہ علم وعمل سے کمیل کو پہنچیا ہی۔ ان کے علم کا حاصل نفس کی گھا ٹیوں کا قطع کرنا، اخلاق ذمیمہ اور صفات ِ خمینہ سے پاک ومنزہ ہونا ہوتا کہ اس کے ذریعہ قلب کوغیر المتار سے خالی کیا جائے اور اس کو ذکر اللی سے آراستہ کیا جائے ''

آمام خواتی نے تصنب فی ندایش افتار کوچیو ٹرکرائی شہرت کے وقتے کے زمانہ میں صوفیہ کے طابق کو اختیار کیا تھا اور میگلول ہیں پھراکرتے سفے، اسی زمانہ کا ذکریہ کہ آپ سے ایک شخص نے مل کرکسی مسئلہ ہیں فتوی طلب کیا تو آپ نے اس سی فرمایا کہ دو رہوتو نے مجھے آیام البطالۃ "کی یا ددلائی، اگر تو میرے پاس اس زمانہ ہیں آ آجب میں تدریسی افتار کا کام کیا کرنا تھا تو میں شخصے فتوی دیتا المام عالی مقام کو اب درس مدرسہ دسوسہ نظر آنے نگا تھا اور آپ نے اس زمانہ کو باطل زمانہ یا بریادی کا وقت قرار دیا ، سے ہے۔

ك دل طلب كمال در مدرسة جيند تكميل اصول وحكمت ومندسة حيند

له سالدفشيريه رص١٢٦٠ ر

فلانتطالعين ولانيت ولايقع الحكم الأعاث عرب عثمان المكي تصوف كم منعاق اوجها أبيانور ب في ما يا. ان يكون العبد في كل دفت بمأهوا ولي به في الوقت ك<sup>له</sup> يعني *صوفي نفاروقت أي قبيت جانة ابني ورسروقت* جس کاہوتاہے آس کا ہورہاہی ۔

كة تكه يقبله يبت ال روست ترا للم برمغر خراج الب تث يوست نرأ دن دریجای وآن نهیکوست ترا یک ان داری سل ست بک دو ترا رويم يحي أكياك تصوف كيابى ؛ توفرما يا: إسترسال النفس مع الله تعلي علے مأيريك بين نفس كاحن كے ساتھ حق نعالى كے ارازے يوفيور و بناہى تسوت و صوفي ليتيارا ديسيب فاني موثام واورح تعاني ي كافعن أسس مين جهاري موجأ تأهجوا ور اس کے نتیجہ کے طور ریاس کی کوئی مراد بانی نہیں رہی اور نہ کوئی غرض اور نہ جاجت فیم ام، اب وه شیخ جمالیٰ حکے الفاظ میں " ساکن ابحوارج مطهبتن البینان مشر و الصدر مامنو الوجد، عامل البطن غنيًا عن الاشياء لحالقها وبوجاً الرود

معروف كرخي في تصوف كي تعرلف مين فرما ياسم: التصوف لاحذب المعقائق و الماس سها في ايدي الخلائق يعني نُصوف حقّائق كي كُرفت او خِنق سے مابوي سرجي صوفي مريجفيفت واضح موجاتي م كه در حفيفت ملضه وضارحي تعالى بي بهي توسيروه ماسو حق سے نابینا ہوجا نامیے اور غیر حق کے لئے مذعود و زیاب ٹابت کہ اہرا ورند منع وعطا بلاد عطامیں خداہی کو فاعل سمجھاہے اوراساب و وسالکطکے لئے کوئی ستقاس بی نہیں قرار تیا:

ا هه رسالة شير به ص ١٧٤ -

له توضح كے كئے ديكھور ومعت يكه و شه رسالة تشريد عن ١٢٠ -

**ىكە بلاحركەت اعضارقلىمىطىن، فراخ وكشا دەسىبەنە رۇشن يېرو، ماط**ىن آيەر. لغىق خالىز كې دېيەسەنە

اخلاف كانام سى كيا انزال منتب ارسال سى عابت نكيفوش اصفية اغلاق نهير على عابت كيفي المعنور الوصلي المدعلية وسلم في المعنور المعنور الوصل المعنور المعن

اورقرآن عزیدی آپ کاکام بیتلا اگیان برنکه هدد معلمه داندن والحکمه آنی ترکیبه اطلاق نزیدی آپ کاکام بیتلا اگیان برنکه هدد معلمه الکتاب والحکمه آنین ترکیبه اطلاق نزید کا برخ به اور فلاح دارین کا برا ترکیبهٔ خلاق قرار دیا گیابی و عبرات موکمتی و قد خاب من دینها دارد نظیم از این که اس کوغیراسلامی چیز قرار دیا داریم نصوت کی ان تعرفهات برغور کریگی جو "تعمیر اطن برزور دینی میس منو د تعمیر اطن برزور دینی میس منو د تعمیر اطاع کاکیام فهوم بر آگی چل کرصاف به وگا د

حبین بن منصور نیصوفی کولول سجهایی و حدایی الذات از بقبله احداد لایقبل احدًا بعنی صوفی و صدانی الذات بهونای داس کوئوئی فنبول کرنا ہے اور نہ و کسی کوفول کرنا ہی، اس کے بصرو لصبیرت میں اللّٰمن حیث الظام إور اللّٰمن جبث الباطن بس جانا ہے، وہ غیراللّٰد سے منقطع ہوجا تا ہی کله

له ستشرقین مثلاً براوک اور کیکس کاخیال ہو کہ اسلامی نصوف بانوا برانیوں سے ماحوّۃ ہو یالیونا نبوں سے بیمحض ایک ظن ہوجو تصوف اسلامی کے اصل مآخذ سے لاعلی کی وج سے بید اسموا ہے۔

ئەسمىت عبدالركن ئ بوسف الاصبهائي بيغول سمعت اباعبد التارمجد بعمارالهمار في بيغول سمعت ابامجد المرشنى ليقول سل شيخى عن التصوف فقال سموت الجديد - رسالق شبريد - ص ١١٠-

تەتونىچ كے لئے دىكى ورب ورمىت - كى رساد قىشىرىيە - اس ١٣٤ -

تعلق ہی سے رکھنے ہیں آیا کے نعبُدُ وَإِمَاكَ نَسْتَعِیْنُ "بِرَقُولاً وَعَلاَ ثَابِت ہِن اوراس صراط ستقیم کے رہرو، وہ اصحاب بین ہیں ،ان کے لئے دنیا و آئٹ سرت میں سلامتی ہے۔ ان سے بعد موت مغفرت وجنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔

جولوگ مخلوق کو اِلہ جانتے اور مانتے ہیں، اپنی احتیا جات ومرادات کومنلوق ہی سے والب تہ سیجتے ہیں اور ان ہی کے آگے اپنی ذلت وفقر بعنی عبادت استعانت کا اطہار کرتے ہیں اور ان ہی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانے ہیں، وہ اصحاب شمال ہیں آبین و مخصوبین "ہیں ۔ یہ ہالکین کاطبقہ ہی ۔

جو لوگ نه صرف خالق بهی کوالهٔ جانته اور مانته بلکه خالق و مخلوق کے بلط و معبّت کاعلم بھی رکھنے ہیں، را زِمعیت و سِٹر و حدت سے باخبر ہیں و ہی مقربین ہیں۔ ان کے لئے روح و ربیجان کا وعدہ ہی اور پیمقر بین کو صرف روسیت حق ہی سے مل سکتی ہی اور میقربین بعدموت ہی جنتِ قرب ہیں داخل ہوجانے ہیں۔

صوفی کومقرب قرار دینے میں ہم منفرد نہیں بہتے شہاب الدین سہروردی گئے ہیں عوارف المعارف میں ہم منفرد نہیں بہتے وہ باب اول میں فرماتے ہیں ، اعلمان کل حال شریف بعر وی المحالات کا حال شریف بعر وی المحالات کا حال شریف بعر وی المحالات کا المحال المحال المحال و اسم المحقی بیان اسم الصوفی ترک و وضع المحت ب المحقر علے ما سنش ح ذ لاف فی باید ، المحقر علے ما سنش ح ذ لاف فی باید ، المحقر علے ما سنش ح ذ لاف فی باید ، المحقر علے ما سنش ح ذ لاف فی باید ، المحقر علے ما سنش ح ذ لاف فی باید ، المحقر علے ما سنش ح ذ لاف فی باید ، المحقر علی مرتب و صاحت فر ماتے ہیں " فلیعلم انا نعنی بالصوف با

المقرّبين "بعنى "ہم صوفيہ کے معنی مقربین ہی کے سمجتے ہیں " اب مقربین کے علوم کیا ہیں اس کا اجالی بیان او برکیا جا چکا ہری اورتم اس کی تفصیل اس کتاب میں آگے برطھو گے ان علوم کا تعلق "بٹر مِعبت "سے ہی کتاب وسنت سے یہ بات قطعتی بنہ کرکہ ذوات ِ خلق ذات ِ حق کے عیر ہیں ۔ دونوں میں کلی غیریت ہے ادر بریمی

ناگزیرطور مربیدا ہونا ہو کہ التٰدحن کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جن سے ذل واقتقار کی تسبیر ا چەرتىغىبى كېاك بىپ ؟ تصوّف دراصل اسى سوال كاجواب كتاب اورسەنت كى روشنى<sup>.</sup> میں دیتا ہے اوراسی کوعلم قرب می کتے ہیں نصوف دراصل علم قرب ہی ہواور صوفی جو علم قرب سے واقف ہوتا ہی ذاتِ خلق سے ذاتِ حق کے قرب واقر بریت احاطت و عیت اولیت و آخریت اطا برست و ماطنیت کے تعلق وانبیت کے راز کومانتا ہو۔ اور نه صرف جانتا مي ملكه اس كوالمتركا ادراك في الانفس يعي حاصل بوزا مواوراب اسكل نفس ہی فانی ہوجا تا ہواوراسی لئے ہمراس کومُقرّب کہد سکتے ہیں۔

ديكيموسورة وافعرس ننين جماعتول كاذكركما كباسيد اصحاب يين اصحاب يتمال اور مُقْرَبِن عِلم کے لحاظے دوجِاعتیں فرار دی کئی ہیں اور ذات کے لحاظ سے ایک علم ماتو اپنی علم مولکا یا اصلالی جولوگ علم بالینی کے بیروہیں جوعلم سندے ،جودین میں ملتالہی، اصحاب ين من ، فَسَلَامُ لَكَ رِناع ١٥) كَ مُخْتَصِر حِلْمَ سِي ان كَ الْحَامِ وَعَاقِبِت كى نبردى كئى ہى. اور جوعلى اصلالى كے منتبع ہيں جوعلم نفسى ہے جب كو ہوئ "سے نغببركياجا نا ر البراع كانتبج بلاكت وضلالت بتايا گيار. وه اصحاب شال بين خَذُولُ مِن مِمْيْمِ وَنَصْلِيَ مُرْجَحِنْمِ رايضًا، كِ مختصرالفا ظسے ان كے انجام كوظامركيا كيا ہو-

اب ذات تے اعدیارے ایک ہی جاعت ہو کمتی ہے اور دہ مقربین کی جاعتے لیگر نى المتار كاعلم يطفي بن بلكا لتدكونجي يطفع بولنر يرتر عبّت كلف تبيا بي وه التدكوييني سيفريه وا قرب بلنے ہیں، ایناظا ہرو ماطن باتے ہیں، اوّل وآخر بانے ہیں، محیط یانے ہیں اور ساتھ

ويجفتے ہیں۔ سروح ورنیحات وَجَنّت نعَبِيم دانينا سے ان كو بشارت دى كئي ہو۔ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں یول مجمو اکا ئنا ت من حیث کل کویش نظر مکہ کم

ترحقيقت كا اظهار اس طرح كرسكة مورد خالق محتلوق ، معيت خالق بالمحلوق .

جولوگ خالق کوالہ چلنے اور ماننے ہیں ، اسی کی عیادت کرتے اور اپنی مانگ کا

ليَهِي اوروه ان تمام اعتبارات كے لحاظ سے فقير " يَا يُقَاالنَّاسُ اَنْتُمُ الْفَعَلُ ءُ الْمِاللَّهِ وَ الله م هُوَ الْغَنَى أَنْحِيلُ الربيع ع ١٥٠٠ س لئة وه جان ليتابري كون تعالى بي حي بي ظاهرًا و بالمنًا مهوالحيّ القيوم، وبي عليم و فدير بين طاسرًا و باطناً، هوالعليم القدير، وبي يمنع ولصبه مِي ظائرًا وباطنًا وهوالسميع البصير (مقابله كروصيت قرب فرانض س) یج اپنیاس فقرکے امتیا نہے اس کوخود بخود اینی امانت کا امتیا زحاصل ہوجا ما اور وه جاننے لگتا ہوکہ اس میں وجود وانا ،صفات وافعالٔ مالکیت و حاکمیت "ہن حیث الامانت " یائے جاتے ہیں۔ لہذاصوفی حق تعالیہی کے وجود سے موجود ہوتا ہے،ان اہی کی حیات سے زندہ ہوتا ہی،ان ہی کے علم سے جانتا ہی،ان ہی کی قدرت واراد ہے سے قدرت وارادہ رکھتا ہی،ان ہی کی سماءت سے منتا، بصارت سے دیجھتااور کلام ے بولنا ہی . حدیث فرب نوافل ،گویا اس کے متعلق صحیح ہوتی ہی جب میں تصریح کی کئی جو:-كنت سمعداللنى ليسمع بدوىص لا ألَّن يبصر بدويل لا الَّتي يبطش به وسجارالتي عشى، بها . (سرفراه العاسى)

اور بعض روایات کی روسے فواد ۱۵ آلذی بعقل به ولسانه الذی بینکلمب، (شرحت کوه)

اسی طرح کہا جاسکتا ہے کھوٹی کے ہاتھ پاؤں ناک کان حق تعالیٰ ہوجاتے ہیں اور خایدی مطلب ہو جنین کے اس قول کا: هوان بمیتك الحق عنك و بھیسیك ہے " بعثی فی فائی زخولیش و ہافی ہوجا تا ہی عنا مے است بمن زمن و ہافی ہم ما وست اور تباہی کے اس فول کاکر" و ہ تصل ہا ہے و نقط عن نحلی " ہوجا تا ہی اپنی ماہیت ہے واقف ہوکر لینے فقر کا تحق حاصل کرکے و ہملق کو میت سم نے لگتا ہی اور اس طرح اس کے قلب میں ماس مستانی ایس میں اس کے قلب میں ماسک مستانی ایس کے اور اس کے قلب میں ماسک مستانی اور اس کے قلب میں میں اسکان کے اور اس کے اور اس کے قلب میں میں اسکان کے اور اس کے قلب میں میں اسکان کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے قلب میں میں اسکان کے اور اس کریں گئی تھی میں اسکان کے اور اور سے بیٹھی تو دیتا ہی در کرکا متال میں دیم کی تعمل ہونا تعمون کا لگتا ہی اور نفس کو حق تعالیٰ کے اور اور سے بیٹھی تو دیتا ہی در کرکا متال میں دیم کی تعمل ہونا تعمون کا لگتا ہی اور نفس کو حق تعالیٰ کے اور اور سے بیٹھی تو دیتا ہی در کرکا متال میں دیم کی تعمل ہونا تعمین اسکان کی اسکان کی تعمل ہونا تعمل کا میان کا میان کا میان کی تعمل ہونے کرکن کی تعمل ہونے کرکن کا تعمل کی تعمل ہونے کا میت کی تعمل ہونے کرکن کا میت کرنے کی تعمل ہونے کا کہ تعمل ہونے کا تعمل کے اور اسکان کی تعمل ہونے کا تعمل ہونے کی تعمل ہونے کی تعمل ہونے کا تعمل ہونے کی تعمل ہونے کی

مريت (فغيرالله تنقون ربعس) ونيرهل من خالق مل رہا ہے۔ با وجود اس غیریت کے ذواتِ خلق سے ذاتِ حق کی سعبّبت وا قربیت واطّت. ا دلیت و آخرین ، ظا**م**رین و باطنیت ، باصوفر*یهٔ کرام کی اصطلاح میں تعینی*ت **یمی کتا و** منت مے قطعی طور پر ثابت ہے <sup>ماہ</sup> بطا ہر یہ بات منضاد سی نظر آتی ہی کتا **ب وسنت** بى كى روشنى ميں اس تناقص كور فع كرنا چاہتے عسلم قرب باتصوف اس تضاد وتناقص لوب کے کتا ہے اور ثابت کرتاہے، حق تعالے کی بات سے ثابت کرتا ہی، ان کے رسول کی تصریح وتفییرے تابت کرتاہے کہ ہاری ذات معلوم "حق ہجا ورغیر ذاتِ حق ہے مارے لئے صورت منہل، حدومنفدار تعین وتحیز بری اور حق تعلیان اغتبارات سے ماک<sup>ق</sup> نار میں ب**جاری ذات میں عدم ہ** کا ورحق تعالیے کی ذات میں وجود ہری ہم میں صفات عدمي**ين اورحق نعاليٰ مين صفات وجود به كماليه بهم مين فابلياتِ امكانيه مخلوقيه بين اور** حی نعالیٰ میں فعل ہو، ہم میں خلیقِ فعل نہیں۔ اس کے با وجو دحی تعالیٰ کی چیزی ہم میں سیا ہیں شلا وجودوا نا، صفات وا فعال، ملک وحکومت ، محرحق تعالیٰ کے بیاعتبارات زواتِ ملق مے سطرح متعلق ہوئے اوران میں تحدیکس طرح بیدا ہوئی و کیونکہ بہلوم ظا برک بینام اعتبارات ہمیں بائے ضرور جاتے ہیں فرق صرف اتنا معلوم ہونا ہے کہ یق نعالی کے لئے کامل وطلق وقد کم ہیں اور ہمارے لئے نافص وسقیدوحادث، ان ہی اہم سوالات کی تشریح و توضیح اور ان کے جواب کتاب وسنت کی رونی ہیں نصوف ياعلى قرب كاموضوع بين اوران بي برسير حاصل بحث ثم كواس كناب بي بليك-صوفی ریامفرب کتاب وسنت کے بتلانے سے اپنے فقرسے واقف موجاتا ہو او وجانے لگناہے کہ ملک وحکومت، افعال وصفات و وجود اصالةً حق تعالیٰ ہی کے

له آیات حسر آنبهٔ احادیث نبویه کی تائید کے لئے منن کتاب دیکھو۔

دوواصل بن عطا کے بیرووں کا گروہ ہے اور بجبز سسکدا مامت کے شبعہ بھی اکثر عقائد ملیع زلم ہی کے ہم زبان ہیں اپنے عقائد کو بالکلیہ قل نظری کے نخت رکھ دیا، اسی طرح عقائد میں تغیر کا پیدا ہونا لانٹی تھا ،چنا سخچہ ایسا ہی ہوا اور بھیر کیا تھا جدید اختراحات کا دروازہ ہی کھل گیا ۔

فاق و مخلوق کے ربط باہمی کے سندیں مغزلہ نے معیت خالق بمخلوق کا انکار کیا۔ کیونک عقلِ نظری نے انہیں یہ محیا یا کہ اگر خالق کی ذات خلق کے ساتھ معیت ان کی جائے تو ذات خلق کے جزئیہ بعض لقسیم سے ذات خالق کی تھی تقسیم توجین لازم آئیگی اور حلول وانخاد بھی اوریہ صریحیًا خالق کی تنزید کا انکار ہے۔ اس لئے اُنہوں نے ان استام وانئی آیات کی جن میں معیت و اقربیت واحاطت ذائید کاصاف صاف ذکر ہوہ تا ویل کر دی اور خیال کیا کہ یہ بعیت و عفرہ محف علی ہے نہ کہ ذاتی۔ اور متناخرین اشاع ہ نے بھی ننزید حق کو برقرار رکھنے کی خاطر اسی توجیہ سے کام لیا۔ مگر حقیقت یہ ہوکہ قرآن کریم میں آیات تنزید و آیات تشہید و ووں کثرت سے ملتے ہیں۔ ایک برا بیان اور دوسرے کی تاویل اُؤیٹ و آیا یہ جنوب و گھوٹ کی جانب صوفیۂ کرام نے ہماری توجیہ میڈوں کی جنوب کا کہ ہو۔ اس کتاب میں آپ کو تنزید و تشبید کا صبح مسلک ملی گا اور جب نک اس میڈول کی ہو۔ اس کتاب میں آپ کو تنزید و تشبید کا صبح مسلک ملی گا اور جب نک اس صوفیۂ کرا خاتیار نہ کیا جائے قرآن و سنت کا تسک مکن نہیں ہو۔

تصوف میں اشراقیت کے داخل ہونے کا پہلانتیجہ یہ نکلا کہ شکر کی غیرتِ ذاتبہ کا نکار کر دیا گیا۔ قرآن میں خلق کی غیرتِ صربِج طور پر بلتی ہٹی۔ فلا طیبو سٹس دحس کو لعبی فلاطو

اله آیات قرآنی کے لئے دیکھوباب سوم ص ۸۸

که فلاطینوس ( ۱۳۷۱ اور ۱۳۷۱ اور ۱۳۷۱ مرکار بند والاتھا سندین بیدا ہوا اور والین فرت ہوا ، رو مایی اس نے ابینا مدرسه قائم کیا اور دس سال کے عصد میں رو ماشہنشاه کالی نس اور اس کی ملداس کے معتقدین میں شامل ہوگئے ۔ وسلاطینوس کافلسفه اشراق سے میرک ذاتاً وجود قدل کے سواکسسی کا نہیں ۔ وجود کا پہلا اشراق مقل ہے ۔ دو سرا رصح ، تیسرا مادہ سرشئے حدا ہے کا اشراق ہے عیرت ذاتاً وجوداً نقش دویں تہنیم احوال ہی ۔ ہمارےان تمام بیانات کی توضیح اور کتاب وسنت ہے اُن کی تائید تم کوآگے کے لاوا مين مليكي، مِيساكه صرت مِنتِيَّة نے تصوف كے متعلق صيح طور ير فرمايا ہى: على اهذا استعبار بالكتاب والسينة اورس كوكتاب وسنت ردكرس وه زندقه سير تصوّف میں "زندفہ" کی آمیزش کے دواسباب ہیں:(۱) مشائیت ۲۰ امراقیت ارسطوكے فلسفے كى كتابوں سے واففت ہوكہ متاحرین نے علم كلام" میں فلسفہ ورنطق بحردى اور بجائے ان اعتراصات و شکوک کا جواب دینے کے جوعفا کہ إسلامیہ پر مغالفین کی جانب سے عائد کئے جانے ہیں (جساکہ سلفت کے علمائے کلام نے کیا تھا) حودعقائد دمنيه كى حائج برمال شروع كردى اوران كوعقل نظرى كے معيار سے جانتے لگے۔ عقل نطری کے بیرستاروں میں اختلافات کا ہونا ضروری اور لازمی ہواسی لئے تو تاریخ فلیفا تنافضات ومتضاد نظری آرارکا ایک مجموعه بهمین کلمین اسلام مین همی ابتدا ہی ہے دوفریق پیدا ہوگئے اتناعرہ م<del>عقر ل</del>م متعتدمین ا<del>تناعرہ نے تواپنی عقل کوعلم الہی کے ماسخت رکھا</del> ا دران کے عهد میں علم عفائد یا کلام می ون عقائد دینیہ مذکور موتے تھے جو کتاب وسنت سے نابت عقبہ ان میں کمنطق اور فلنے کو دخل نہ نظا ، البتہ شقدمین کو زبادہ استمام اس بات کا تھا کہ فرقہ <del>معتزلہ</del> کی تر دبیکی جائے تاکہ عوام ان کے دام نزویر میں ن<sup>مھین</sup>س جائیں <del>معتزل</del>ے نے

اله الرید ورا شاع و کا اختلاف عرف سلا تکوین اورجیدی دو سری مخقیقات میں ہی ، باتی برسلدیں میشفق ہیں۔ امام ابوالمنصور ما تریدی جو تین واسطول سے امام ابوطنیف کے شاگر دہیں ساتا تہ جو میں فوت ہوئے یہ ما تریدیہ کے رہنے والے مقبح سرقند کے قریب ایک گاؤں ہی۔ ابوائن شعری بھی اسی زمانہ کے ہیں برسلا اختلافیہ میں شام ابوائن شعری کے تابع ہیں اس مسبب سے ان کو امتر بریدیہ تے ہیں۔ کے تابع ہیں اس سبب سے ان کو امتر بریدیہ تے ہیں۔ کے تابع ہیں اس وجہ سے ان کو امتر بریدیہ تیں اور اہل حدیث بھی اہل سنت ہی میں داخل ہیں۔ (وریکھو عقت اند اہل مسنفہ مولانا عبد الحق صاحب میں۔ اور اہل حدیث بھی اہل سنت ہی میں داخل ہیں۔ (وریکھو عقت اند اسلام مصنفہ مولانا عبد الحق صاحب میں۔ سے سے س

تھرف وکراہات ہونا تھا اورلس اور اس فوق البشہ فوت وطاقت کی خواہش کا حاصل اپنے نفس کو مخلوق کی نظر ہیں بر تربنانے اور ان کے قلوب کو سخ کرنے کے سواا ورکیا ہوسکتا تھا؛ اور تھتی اسلامی تصوف توجیسا کہ تم نے اوپر بڑھا، ہو کی اور نفس کے پنجے سے خات حاصل کرنا اور یافت و شہودیق کا قائم کرنا ، خلق سے فانی ہوکری سے بقایا ناسکھلا آہی مجلاس کو اس نام نہا داسلامی تصوف سے کیا تعلق !

اس کتاب به به دره کتاب کتب به بین نفاوتِ ره از کجااست تابکیا!
اس کتاب بین قیاب کتب به بین نفاوتِ ره از کجااست تابکیا!
اس کتاب بین قی اسلامی نصوف کا صاف و واضح بیان برخس کامقصود محصول مقام عبرین مع الالوبیت "اور بیافت و شهود حق "بیخس کانتیج" محویت فی انحی اورافت و شهود خلق و حق به و اس نصوف کا ما خدکتاب التداور سنت رسول الته صلی الته علی الته علی الته علی الته علی الته المعوفت می بین کیاجار با به و دافتم کووف کو به مقامات کی سانی تعلیم عارف نام المعوفت سیدی و مولائی صفرت مولیت اس کے اسم مقامات کی سانی تعلیم عارف نام المعوفت سیدی و مولائی صفرت مولیت اس کے اسم مقامات کی سانی تعلیم عارف نام المعوفت سیدی و مولائی حضرت مولیت مولیت به به به اس کو اکابر اولیار دین کی تاکید حاصل به گو به مقام بران کی کتابوں کاحوالہ دبیا ضرفری نموس خیال کیا گیا۔ اس سے و بهی نیک بخت مستفید و مشریح موسکتا به جس کو" نفقه فی الدین "کی نعمت عطاکی گئی به حس نے اپنی عقل کو "علم الته" کے تابع کر دبا به اورکتاب و فی الدین "کی نعمت عطاکی گئی به حس نے اپنی عقل کو "علم الته" کے تابع کر دبا به اورکتاب و فی الدین "کی نعمت عطاکی گئی به حس نے اپنی عقل کو "علم الته" کے تابع کر دبا به اورکتاب و فی الدین "کی نعمت عطاکی گئی به حس نے اپنی عقل کو "علم الته" کے تابع کر دبا به اورکتاب و نسخت کو معیاری و باطل قرار دے لیا ہے ۔

من يدرما قلت لورخن ل بهيرت وليس يدى يه الامن لربوس واخرد عوانا المحدد لله دب العالمين - دغي اكبر،

**\*\*\*** 

اللي مي يكارا جانے لگا) كى تعليمات كے زبرا ترشتُ كوغير ذائبِ حق منہ بب بلكة كان ذات حق قراردبا گياجق بي حق بي عيرحق ذاتاً و وجوداً معدوم - باعتبار شور سهدادست صحيح عقيده مان لياكيا وات شئرا ورغيرت ثركي كفي كالأرمي نتبجه اباحت وزند قدتفا واتباع مشرنعيت كياب کوئی صرورت نہیں رہی ۔ مشر بعیت وطریقیت کا تضاد اول مرتب بیش کیا گیا ،اور ا*کس*ر طرح شرلعيت كاحوانكال تصينكني كوشش كاآغاز ببوا بشرلعيت كونافصبن كاشعار قرار دیا گیا، کاملین کواس کے اتباع کی ضرورت نہیں بنائی گئی حق تعالے کے سواغیر کا نصور تک نامکن اب حی تعالیٰ ہمرہیں نہ کہ مامور ، غیریت کے ماننے تک ضرور مشرکعیت کی صرورت ہ<sub>ی ج</sub>ب غیرین کا ارتفاع **ہوگیااور حق ہی رہا** تواب شریعیت کی یانند کی ہی «جِهالَ كا آنباع عور توں كا كام ہے، حِلال كا انباع مردوں كا " شريعبت كاعلم تُوَعلم صفيبنة ہے لبكن علم طريفيت علم سينه بي بوسين لسبينه علاآر باسي، رازيوشيده بي ، شر مكنول بي ان تتزان کی کسی متدر مرتفصیل اوراس کی شفی بخش نز دید آپ اس کتاب کے اب چہارم میں یا نینگے۔ انتراقبت كادوسرانيجه به كلاكشئ عيرقصود كومقصود قرارت لساكياا ورمقصود كو قطعًا نظراندازگر دیاگیا۔ اب کمالات "کوجومحض توابع ہیں اورحصول مفصود کے بعد خود نجود يىدا مېوتى بېي صل مقصود فرارد يا جانے لگا۔ لذات واحوال بُشف كوني، تصرفات و کرامات، وجدو حال، رویاہےصاد فنہ وغیرہ سالک کی غایت قراریائے اوران کوہزرگی اورنقویٰ کی علامتِ خاص خبال کیا جانے لگا۔ ان کمالات کے حصول کے لیے غیر سنو<sup>ن</sup> شقوں اور شغلوں کی ابتدار ہوئی ، جوگیوں اور سنیا مسیوں تک سے بھی اشغال وغیرہ کے سکیفیزمیں دریغ نہیں کیا گیا، اور اس طرح ہندی مراسم اور یونا فی تخیلات ونظرمایت کا ایک معجون مرکب پیدا ہوا جواسلامی تصوف کے مام سے مشہور متواجس کامقصو دصاحہ اله اسى كوميش نظر كفكرمت تتون في اسلامي تصوف كولونانيون يا أير ابنول سے ماخود تصور كيا ہى -

من باغ جہال را قفے دیدم وس مغش زہوا و ہوسے دیدم و ب ا از صبح وجود تاسخبانگاہ عب م چور شب مشودم نف دیم و ب رہ ایک اپنی زندگی کے مختصر قیام میں شرخص اسٹیار کے تغیرو صدوت کا اجھا مشاہدہ کرنا ہو۔ کائنات میں ایک دائمی تنبر جاری ہے، کوئی شئے ساکن نظر نہیں آتی سکون و شبات فریب نظر معلوم ہوتے ہیں، سرذرہ کائنات میں ایک تر ب سی نظر آتی ہے، کاروانِ وجود کو کہیں قیام نہیں، شانِ وجود سر محظہ نازہ ہوتی ہی جم ہی تھی سرشر کو سر محظہ فنا کر رہی ہے اور جالی تی سر محظہ وجو دخش رہی ہے۔ ۔ مستی کے عبال نیست درآل در شانے درست ان دگر جب لوہ کن رسر آنے

مهتی کوعیاں نیست درال درسانے درست ان درسب مق الله مرسانے این نکت ہوئے این نکت ہوئے کال یوم مہوفی شان " گربابیت از کلام حق بر ہانے استیار کے اس تغیرو تبدل انکون و حدوث، قنا بذیری و زوال کی جہت جب چت مہیرت رکھنے والے انسان برنما یال ہوجاتی ہی تواس نے اپنے فقر و احتیاج کی وجہ سے ذل و افتقار یا بندگی کی نسبت جوان سے قائم کر رکھی تھی وہ ایک دم کٹ جاتی ہے، ذوات خلق کا فقر اس کی نظروں میں واضح ہوجاتا ہوا و راس کو اس ذات کی تلاش ہوتی ہے جو قائم بالذات و متصور بالذات ہوجو واجب و فدیم ہے، صفات کم البید سے موصوف ہے فقال ہو، سارے جہان کا مالک و حاکم و مولی و رب ہے !

اب مذہب یا دین کا ماصل می اتناہی ہو کہ ذک وافقاً رکی نسبت جس کو دین کی زبان میں عبادت واستعانت سے تعبیر کیا جا آناہی فدات خلق سے قائم نکی جلئے اور احتیاماً اور مرادات میں استعانت کا مرکز ذا اللہ میں استعانت کا مرکز ذا اللہ میں مفہوم ہواس وعتی کلم طیبہ لَا اَللہ کا اللہ عمال اللہ کا اللہ کے رسول ہیں جواس بیام کو ساری دنیا کے سامنے بیش کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں!

## باب

## عبادت وإستعانت

ك در دل من اصل تمتّ الهمت تو 💎 وت در سرمن ما يُرسود الهمت تو برحن آبه روزگار دری نگئم مسلم امروز نیمت توی و فرد اسمت. تو<sup>ارسده</sup> انسان بلكتمام حيوانات كى زندگى كايبهلاقانون جلب سفعت و دفع مضرت ہرج تحفظ ذات اور تولیدنیل دونول کے لئے ضروری ہوکہ بدان چیروں کی طلب کرے جو اس کی زندگی کے صفط و بقامیں مُرقومعاون ہیں اور ان چیزوں سے گریز کرے جواس کوعدم کی طرف لیجانی ہیں باقوت حیات کی تحدید کا باعث ہوتی ہیں ۔ اشیار کی ابتدائی تقسیم اسی تقطُّر نظم ے کی جاتی ہے،اشیاریا تو'نافع' ہیں یا' ضار' میفید ہیں یانقصان رساں ،اچھی ہیں یا مُری بعُصُنو پرجبان کے اثران کا ترتئب ہو تاہے نولذت مجبت، فرلفتگی یااطاعت ہیں۔ اہوتی ہو یالم ونفرت بنوف اورتوش -ان بین سے ایک بالطبع محیوب ہیں ، مرغوب ہیں تو دوسری فطرة غیرا محبوب ونام غذب إبك كحصول كاوه كوشال مهونا مهونود وسريه سے گریزاں ـ كوشاں مہوكہ گریزان،انسان کی زندگی کا تاروپودیهی جذبات ہیں،ان کا زور مرد افکن ہوتا ہی،ان کے تنزو شورسے اس کو فرصت ملتی ہوا ورنہ نجان، یہال تک کہ زندگی کے مقررہ دان ختم موجاتے بين وروه يه كمتا موارخصت موناب.

له يمقالة قرآن كافلف نبهب "كعوان ساول مرتبه معارف جولائ المالينوس طعموا-

کی دات عزت سے اس کا فقرغنا سے بدل جاتا ہی بموجوداتِ عالم ہیں سے وہ سی سے ہیں اور ان کا تعالی سے بیخون اور ان کند تعرف خون ان کند تعرف خون ان کا تعرف کا حکم اس کو سارے عالم سے بیخون کر دنیا ہی، د وہ کسی سے امید ورجار کھتا ہی، الدس الله بکاپ عبد کا اسکوساری کا سات سے فنی کر دنیا ہی ۔ د وات خلق سے امید د بیم کی نسبت کٹے ہی وہ نفس مطکند حاصل کرلیا ہی اور اپنے رب سے مرضی موجا تا ہی اور اپنے رب سے مرضی موجا تا ہی ۔ اللہ کو راضی رکھکر وہ غیرالتر سے متعنی ہوجا تا ہی اب وہ فنی عن الشی ہی کونسی چیزالت سے بر تر ہوسکتی ہے جس کے حصول کی وہ فواہش کر ہے ، دب سب کچو اسے حاصل ہی ۔ اس کے فرمایا گیا ہی ، لکی لا تا سَوْاعلی خاکہ وَکا اَنْ نَدُولَ کُلُولِ تَا سَوْاعلی خاکہ وَکا اَنْ نَدُولِ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولُ کُلُولِ کُلُولُ کُلُول

دیجھو الہ کے فہم نے اس کوکیا ہے کیا کردیا! یا تو وہ ایک حقراور ذلیل جانور کی طرح سرایک سے ڈر نا اور لرز نامظا، سرایک کو نافع اور ضار قرار دیما تھا، سرعبو دیت می کرناتھا، مدد واعانت کاخوا ہاں تھا، ان ہی کی عبادت وعبو دیت میں زندگی گزار رہا تھا، مشوش، حیران ، برلیتان ، خود صعبف اور مطلوب بھی صعبف "ضعف الطالب ف المطلوب "یا اب علم رسالت کے جانے اور مانے کے ساتھ ہی لاکی شمشبر ہاتھ میں لے کہ موسالے برصنا ہی ور آئے برصنا ہی اور اپنے جاہل ساتھ یوں سے قرآن کے الفاظ میں بوجھنا ہے۔ افعلی دلائے تامی دی آئے کہ الکے اعلوق ؟

تاچندگدازچوبگدازسنگ تراشی برز دخدائ که بصدرنگ تراشی

له اگرتم مون بونواک سے خوف رکر ومجھ سے خوف کرو۔ سل کیا انٹر شہرہ کے لئے کافی نہیں؟ سک تاکہ تم غم ندکھا و اس پرجو ہائٹ نہ آبا، ادر شیخی کرو اس پرجو بم کواس نے دیا۔ سک تم ہی بلند ہوالٹر تنہارے ساتھ ہے۔

ها المركرية على عبرالله كاعبادت كرف كالمركرية مو

فقروا حتیاج انسان کی فطرت ہیں شامل ہیں ، اسی فقروا حتیاج کو رفع کرنے کے لئم
وہ سرنفع وضرر پہنچانے والی چیز کو اپنا اللہ قرار دیتا ہم ، خواہ یہ چیز عنا صربے ہو یا جادات
سے ، نبا آات سے ہو باحیوانات سے ، فوق الفطرت ہو یا فوق البشر - ان سے رفع احتیاج کے
لئے اعانت طلب کر تا ہم اور استعانت کے لئے ان سے ذال وا فتقار کی نسبت قائم کرنا
ہم لینے جہل اور نادانی کی وجہ سے ان کوستقل طور پر نافع اور ضار خیال کرنا ہم اور بہنے اللہ اس کو لینے جہل اور نادانی کی وجہ سے ان کوستقل طور پر نافع اور ضار خیال کرنا ہم اور بہنے اس کو لینے سے کم تر محلوق کے آگے سجدہ ربز ہونے بر محبور کرتا ہے !
حواس کے اس التیاس اور عقل کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا اس خواس کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا ایس خواس کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا اس خواس کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا اس خواس کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا اس خواس کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا اس خواس کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا اس خواس کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا اس خواس کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا اس خواس کے اس دھو کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا اس خواس کے اس دین میں خواس کے اس التیاس ال

یبیام صدق محض ہی ہماری عزت نفس کے عین مطابی ہی ہی وضلق کے رابط کاسیا اظہار ہی اس کو مان کرانسان تقیقی عنی میں انسان بتا ہی ۔ بے خوف ، بے جبگر مجا بہس کی امید و سیم کا مرکز و ہی ایک اللہ ہوتا ہی جو سارے عالم کا مالک اف سما کے ہی، اب مجا بدکی زندگی کی ہر بنش اُسی مالک و حاکم کے سخت ہو ساتی ہی اور اس کے احکام کی تعمیل میں امر کے انتقال میں وہ ایک جان دیتا ہے ہزاروں جان بیا تاہے ، اس کا ضعف قوت سے ،اس

حَيِيفًا وَمَا أَنَامِنَ الْمُثْمُرِ عِيْنَ، دل يورى طرح منوج بي ورنه جانتا بوكه هو ص كى مزاكيا ا ويُحَادِعُونَ اللهَ وَهُوَخَادِعُهُ فَي إلى البيت مين ماوص وحق تعالى مى كلي تماریره رابی، عاشقاندایمان کے بیداہونے کے لئے پڑھ رہاہی، عادت کے بخت نہیں، ان ہی کے حول وقوت سے بڑھ رہا ہی تنامیں حق تعالی کی عظمت و حلالت وجبروت کا اظهاركرر ہا ہے اور توحید كا قرار لاً إلله عَنْدُك ، سے بور ہاہى اب صورى میں دسین نظرنیجی کئے ذلت وسکنت کی تصویر بنا کھڑا ہی، زبان پرماری ہوالحد بله اور دل میں سمحدر ہاہوکہ عالم میں کوئی ذات مستقی حمز نہیں ، سارے محامد ومحاسن کی وہی ایک خات لَا شَوَيْكَ لَهُ سِزًا واربِي جب رب العلمين كهنا برتوجا نتا بري لاَسَ بَ سِواهُ ، راوبيت اسى كوزيبابى. عالم تمام اس كامربوب بى الرّحمن المرَّحِيْم كيت وفت عالم رجامين أل ىپوناہ<sub>؟ ت</sub>ىمەت دكەم كى امىيدەل ى<u>ب بىيدا ہوتى ہى، جانتا ہى كەرحمانى</u>ت كاتعلق توساركى كائنات سيرى، جميدت خصوصي شئ بري اورمومنين سيختص كان بالمومناين رحيمًا "ملك لوم اللاين كية وقت عالم خوف كامشا بده كرتا بي، روز قيامت حق بير اوربه وه ون بيوكماس كي شان میں فرمایاگیا، یوم کا تملات نفسٹ بنتف ش<sup>عق</sup>یاً۔ اس امی*دو ہم* کی حالت میں و**ص کرنا** كراياك نعبدحق تعاليهم آب بى كى عبادت كيتي بن، ذل وافتقار كارت ترابى سے ورقے ہیں۔ وایاك نستعین آب ہى سے استعانت كرتے ہيں، مانتے ہيں كر لافاعل فی الوجود إِلَّا الله ، ماسوی التّٰدے بالكلّی اعراض كركے آب ہى كی طرف بالكلية حوج موتے ہیں ہم آپ کے سواا ستعانت کی جدت سے غیر کوکبوں پاریں جب کہ تبیں بیرنا دیا گیا ہجاو سم نے می تجرب سے اس کی توثیق کرلی ہے کہ آپ کے سواکسی میں حول وقوت نہیں ، لاحول عُكَا فَوَلاَ إِلاَ بِاللَّهُ اس لِيَ وه نه بهي نفع بهنيا سكتے بي مضرر اس مدح و ثنا واقرار عبور

له دغابارى كرتے بين اللَّرسے اوروسى ان كود فاد يكا - كه حس دن سعلان كرينيك كونى نفس كسى نفس كالجوري

وَمَايَسُ وَى الْاَعْمَى وَالْبُصِابُرُ، وَكَا الظَّلُمَاتِ وَلَا النَّيْ وَكَا الظِّلُّ وَكَا الظِّلُّ وَكَا احْرُنُ وَمُ الْيَسْتَوِي الْحَدْيَاءِ وَكَا الْآمُوَاتُ " (الفاطرع ١٥)

دین کا جال:عبادت و استعانت، اس کا ماحصل، تخفطِ توحید-اب اس احمب ال کیکسی قدر تفصیل صروری ہی -

عبادت غایت تذلّل کانام ہوس کا اظہار مبور قبیقی کے آگے کیا جا آہی، اس کے معروت طریقے نماز، روزہ، حج زکوۃ دغیرہ ہیں، نماز کے تمام اعمال وارکان ہر عور کر وہ باز یا اظہار ذلت کا مفوم نجو بی تمہارے دل شین ہوگا۔ عابد نماز کا قصد کررہا ہی، مصلے کی طرف بڑھ دیا ہی، زبان برہی ات ذاھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی دل غیر حق سے پاک ہی، حق تعالیٰ کے سواکسی کو بزرگی کا مستحق نہیں سمجھنا اور اسی فہم کے ساسح تنجیر تحریب اللہ اللہ کا کہ اللہ کے اور جس تعالیٰ کے روبر وہوکر کہنا ہی ایق دجھے گئے وَجَھی لِلَّانِیٰ فَا طَلَ السَّمَا کَانِ فَالْمَ مَانِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کَانِیْ فَالْمَانِ فَالْمَانِیْ فَالْمَانِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

طه برابرنهی انعطا وردیکهنا ورند اندهبراندا جالاا درندسایه اورندگؤ ، (وربرا برنهیں جیتے اور مردے -

كه يس افيرب كى طرف جلامون وه ميرى بدايت كرنگا -

ہوجا تا ہی اس اظهار تدلل میں وہ اپنی آنکھ کی ٹھنڈک باتا ہی دُجُولَتُ قُرُنَا تُحَدِّیُ فِی الصلاق ، یہ اسکی تھنڈک اس کو لیتے مجبوب مولی کے مشاہرہ سے ہورہی ہی میں اس کا کمال ہی میں اسکی معراج المؤمنین !

معبودكا منصرت خرمون بوناصروري بركداس كالهمة نوال ياقا درمطلق بونابهي لازمي ہے۔ بیابنی لامحدود فوت اور لا متناہی طاقت کی وجہسے ہاری حفاظت کرتا ہے ہماری حاجتو کولویک کرتاہی، مرا دول کو برلاتا ہی،اس کے اعتصام کے بعد یہیں اس کی نصرت واعانت کا قطعی یقین ہوجاتا ہی اشرکے سئلہ کی توجیہ سے عاجز ہو کرنتا سمجیہ (Pragmatists) نے خدا کے ہمة نوال ہونے كانكاركر ديا لېكن جوضرا قادر طلق مذہو وہ معبود غيقى كب فرار دياجاستيا بى جوخودىتىرىرغالب نەبىوىھارى مددكىيے كەسكتابى، سارامولى اورنىمبركىيے ہوسكتابى بىشر كى توجيه كايه موقع نهبين،ليكن بم لمينے معبود كوفعة الم طلق بهمه تواں مانتے ہيں، إفعال وَآثار کامرج آی کو قرار دیتے ہیں ،حول وقوت کااسی کومیداً سمجتے ہیں ،اسی لئے اس سےامتعا عِلْتِ مِين اوراس كے نعم المولى و نعم النصيار بونے كا بقين ركھتے ہيں . اعتصموا بالله هُو مولكم انعم المولى ونعم النصيَّة جب قوت صرف اسى كوحاصل بولاً قومة إكَّ بالله ،حركت كا بي ي مبذي كالمتحداد كاحوية إللا بالله . توفعل ، جوتركت وقوت مي كانتيج مبي ، صرف حق تعباليا ہی کے لئے ثابت ہونا ہی،اور دوات خلق سے اس کی بالکلید نفی ہوجاتی ہی۔اس حقیقت کے سمجتے ہی اس کی بصروبصیرت سے ففلت کا پردہ اُسم جا آے اور وہ کا تقی اعادی ا إِلَّا بِاذِن اللَّهُ عَلَى معنى سجو عالمب عني الله عن الله عنى الله عني ال

ے میری آکھ کی تخدک نازمیں کھی گئی ہو۔ کلہ زمانہ جدید کے فلسفیوں کا بیک گروہ جن میں ولیم جمیں ، ایک جی وس برنا ڈرٹنا و میرہ داخل میں ۔

سه عتبين اين مولات اعتصام جائب ويئ تمهارا المجعاموني محاورا جها مدد كار -

الله كونى ذره بغيرات كحم كحركت نهيس كراا .

اس حمدوننا، النماس و دعا کے ساتھ وہ کلام ربانی کی جندا وراتیتیں احکام خلاوندی کے معلوم کرنے تکرارسے ان کولمینے ذہن میں جانے، ہرحرت کی تلاوت بردس نیکیاں کما اور حق تعالیٰ سے سرگونٹی کرنے بڑھتا ہے اور حیر فور ایسٹی میں جھک جاتا ہوگو یا لمینے تھاں ورجم آقاکے "بیٹ میں موٹری" ہے۔ دنیا ہی ۔ اس طرح اسبیٰ ذلت کا مزیدا فہار کرنا ہی، اسی حالت میں اس کی زبان سے اس کے مولیٰ کی تقدر بین اسبی ذبات کا احساس قلب میں واضح طور پر موجود ہوتا ہے ۔ جب سراٹھا آ اہی توحی تعالیٰ فقروذلت کا احساس قلب میں واضح طور پر موجود ہوتا ہے ۔ جب سراٹھا آ اہی توحی تعالیٰ اسبی کی زبان سے فرماتے ہیں سمع الله فی حد کہ اس طرح اس کا مرتبہ بلند کرتے ہیں ہوسر معبود تھی کے آگے جھک نہیں سکی دبان سے فرماتے ہیں سمع الله فی ترجم کے محک نہیں سکی ، وہ سب سے بلند ہوتا ہی، معبود قیقی کے آگے جھک تہیں سب سے بلند ہوتا ہی، معبود قیقی کے آگے جھک تا ہی وہ محلوث کے آگے جھک نہیں سکی ، وہ سب سے بلند ہوتا ہی، معبود قیقی کے آگے جھک آ ہی وہ وہ ایک لاقیمت جو ہر ہوٹنا ہی ۔ رہے ہی ،

من كركع الى مولى ومال اليداحرت الله بنوس لاحتى يصير جو هل الاقيمة لذ: رمين،

اس سرافرازی کے شکریہ میں وہ حق تعالیٰ کی حدکرتا ہی اور بسیروں پر گرجا تاہی بیر مگرلیا یا ہر اوراس طرح غابتِ مذلّل کا اظهار کرنا ہی ، زبان برآ فاکی عظمت و رفعت وعلو کا اقرار جاری له جلی خون کی طرف عبکتا ہر ادراس کی طرف ، بس ہوتا ہو تو دہ اس کو اپنے نوسے جادی تی بس بیاں ٹکٹ ایک تعیت جربر ہو جاتا ہی۔

اسى نكته كوسمجه كرعارف كيف لكتابي بهماك بادكه اوخوابدأل سبادكه ماخوابيم اوخواجه بار التح النام المن المراح كردى كران الرام كردي المان المست كرمنع مزداو دوست تراز عط باشد سيب سے رضاكا مقام شروع بوجاتا ، حواستعانت كابلند تربن طرافق بوء ببرعال أكرحق سحانة نعاني تسي حكمت وصلحت سے بنده مؤن كي دعار فبول نہيں ا<u> میات</u>ے تو اس کے قلب کی حفاظت فر مادیتے ہیں مطلوب کی جانب سے خبال بلٹ فیتے ا ہیں، حکایت شکایت ، جزع فرع کی ط<sup>ا</sup>ف مائل نہیں کرتے ، رضا کے مقام میں پہنچا ہیتے میں اور وہ لیگل اجل کتاب کہدکر<del>ق تعا</del>کے سے راضی ہوجا آ اس ۔ اجابت دعاکی ایک صورت بيهي موتي بح كەمطلوب تو حاصل نهبيں ہو تالبكن حق نعالل س كى دعا كورد نهبيں فرماني للكهاس كيكسى بلاكو دور كرديتي بن كواس كواس بدل كاعلم نهيس بوما -الك آخري صورت بيهي بوكه مدعا أكروه دنيامين نهيس يا تافو تخرت كي كيه دخيره كيا جاتا بيد اتَ العبداليرى في صعالَف يوم قيات كه دن بنده ليفاع النام يس وه نيكيال الفيامة حسنات لا يعرفها وكيميكا، بن كوده نهين يجانع كا، اس سهر فيقال إنهاب ل سوالك في جام گاكدية اس سوال كابدل بين جو تونى د نيابين كبارتا، الدنالم يعند م قضاؤه فيها لكن يب مقدوس دناس ان كالمنا فرتفا" بهرصورن اجابت دعا کا وعدہ سجا ہے ہمکن یہ وعدہ طلق ہے مقید نہیں کم اسی وقت افر اسی صورت میں لورا کر دیاجائے حس وقت اور حس صورت میں کہ بندہ نے دعا مانگی ہے، فاقہم، الرآب اس منكته كوسمجه حا متبن توهيرآب كومعلوم مهوجا بُيكا كه كيول رسول عربي صلى الشدعليد وآله وسلم في است دعائى تعليم فرمائى هي . الله واكفني كل مهدمن حنث منتث وكيف شئت واني شئت ومن النشئت. استعانت كا دوسراط بقه لين كامول مين حق تعالى يرتوكل كرنابي الربيين اس ماكا

عبدى واستسلم كامصداق بن جاتا بى!

لیے رب سے استعانت کے طریقے ئیا ہیں ، بسیرت محدیہ نے جن طریقوں کی تعلیم فرمائی ہوائ میں سے بعض برہیں ہ

ا کرمراد تولے دوست نامرادی مات مراد خوش دکر بارس نخام مخوات سیدناعمرینی استرنت الله الله عند فر مایا کرتے سنتے الدابالی علی ای حال اصبح علی م

اکر الا وعلی مأاحب لائی لا احری الجیر لا تهما عن نعالی خود ہمیں تعلیم فرما سب بب، اور ایک نهابیت دقیق نکتهٔ کی تعلیم فریا رہے ہیں ۔

عَسَىٰ أَنُ تُكُرُ هُوْ اسْنَا وَهُوَ خَبِرُ لِكُووَعَسَىٰ أَنُ تَجِبَوُ اسْنَا وَهُوسَٰ لَكُو وَعَسَىٰ أَنُ تَجِبُو اسْنَا وَهُوسَٰ لَكُو وَعَسَىٰ أَنُ تَجِبُو اسْنَا وَهُوسَٰ لَكُو وَاللّهُ يَعْلَمُوا أَنْ الْمُولِيَّةِ مَا الْبَقْلِيَةِ وَاللّهُ يَعْلَمُوا أَنْ الْمُؤْمِدِ وَاللّهُ يَعْلَمُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

له الشّدى حت سے مالوس نہ ہو۔ که مجھ اس امرى برداہ نہيں کم بين کس حال جي صبح کرونكا ، البي حا عمر جس کو ميں بيت نہيں کرنا يا البي حالت ميں جس کو بين بيت رکر تا ہوں ، کيونکہ ميں نہيں جا نتا کہ ميرے لئے عملائی کس حالت ميں ہو تا ماليد کہ بری لگے تم کو ايا ہے جيزاور وہ بہتر ہو عتبارے حق ميں ، اور شايد تم کو بعلی لگے ايک چيزاوردہ بُرى ہو تم اسے حق ميں ، اور الشّد جا نتا ہے اور حتم نہيں جائے ۔

. نارناقطعی ضروری ہو۔ توکل میمال ترکے مل تعطل کا نام نہیں ،علم و حالت کا نام ہو، سلبی كنائم أنجش بقين كانام بوكه بالتوس قدرت جركت فعل سب حق تعالى بى مح مم سي يدا ہوتے بين ال كى متبت اورارا دے سے بيدا موئے ہيں، وہ جاہيں تو نوالمن تك نيہنے ہاتھ شل ہوجائے، کھانا بھی جین جائے، لنظران کے فعل بریج، فضل بریج، لینے زور بازویز ہیں ب يرنهين وسن بحارول بها را توكل ترك اسباب نهيين ترك روبيت إسباطي بيء مبادیات کوسجور جانے کے بعد رزق کے سلدیر ذراعور کرو۔ رزق کاذمہق تھے في اليه ومَا مِن دابة في ألا به في الآعل الله مرزقها، صوف ذمرواري براكتف نهيس كيا قسم جي كحائي، صرف قسم براكتفار نهب كيا، مثال جي بيان كي برد: دفي استماء دزقكم اتوعدون، فورب السُّمَاء والدرض الله عن مثل ما الكوتُ فطعون الله وراعد، حق تعالی ان نوگوں نوجی رزق دیتے ہیں جوغفلت ومعصبت میں مبتلاہیں فسق و فجوزين چورېب ، ميمرجوان کی اطاعت و رعايت کرتے ہيں وه کيسے خروم ہوسکتے ہيں، ديڪھوجو درخت ہوتا ہ وہی سینیا بھی ہے ا خلقت کو وہی مدد دیتا ہی جواک کا خالق ہی مخلوق کے لئے بربات كافى بوكدان كافالق ان كوكافى بوئاليس الله بكاف عبله " ايجادان سي ودوام امداد بھی ان ہی ہے ہی جلبق ان سے ہوئی زُرق کا دینا بھی ان کے ذمہ ہی اس کی مثال انسان لینےنفس میں یا تا ہی پیجب کسی کو گھر میر دعوت دیتا ہی تواس کے لئے غذا کا بھلی تنطا كمتابىء تفانى في جب يمين اين منيت واراد الصيد يداكما بحقورز فى دمارى بھی انہی برہی انہی کے خوانِ کرم سے بہیں برگ و نوا حاصل ہی احق تعالی ہمارے مولی ہن

> له حقرت شاه ميرتسبايه على زمين يركوني الساجو مايينهس سي رزق كاذمه الشدم زنهس -

بھیے کہ تم بوٹے ہو۔

يقين موجهن علم نهيب بعين تحقيق موجهض تعقل نهيب، يا حديد نفسياتي اصطلاح مين يول كموكه بات ہمارئے سخت شعوری گفس" میں اترکئی ہو کہ فاعل فقعی <del>حق تعالیٰ میں کہنے دایے</del> خود بدولت بین ۱۰ فعال و آثار کامرج خو دبین ،حول وقوت کامیدُ خود بین ،اورسیم اسکانهی سيقن بوكدا بان كے بعدوہ رحيم مي بي كان بالمومنين سحيمًا "ولى ميس" والله حلى المؤمنين "توسم لين تمام اموران كو تفولين كرية مين خرشي سي آماده موما سُنظ واس تفویش کے سامقانی فکرسے آزاد ہوجائیں گے، طانبت ومسرت سے ہارے فلوب کھے۔ هائیں گے اور سی مست محبت کے الفاظ میں کہ ا تھانگے سہ توکل اپنی حول و قوت سے بری ہوناہی، اعتصام بالنّہ ہی، ذوالنون ؓ نے توکل کی تعقیٰ اسى طرح كى بى يا المتوكل توك ندر بيرالنفس والديخيلاء عن المحول والقوية "اورسيمي نے *تھیان کے ما*تھا لفا**ق ک**یاہی: المتوکل الا محلاء عن انحول والفوتی "ان تعریفوں کا ماحّہ مريث نبوى الاحول ولا قفارا لآبار لله اورقول عرّوب لا قوله الله بالله و توكل قلبي على بوء يعنی قلب ميں بقين جا گزين که مجھ ميں اورکسی شوئيس نه انٹر ہے، يہ قوت ہے، يہ حرکت ہے، مجھ میں اور ہرشومیں امروفوت وحرکت حیٰ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں۔ و جس طرح مبریے **خالق ہیں،میرے افعال کے بھی خالق ہیں:** خَلَفَکُمُوماتُ عملون میرے افتضارُ **جَعَ** عین کےمطابق افعال کی تخلیق فرمارہے ہیں، میراا فتضارمیراا ختیاریج لیکن فعل کی تخلیو حَ تَعَالَىٰ كَى جَانْب سے ہو ہى، ؟ ، اس لئے اسبابِ قطعتيہ کے استعمال و اختيار كا مجھے حكم ہے ؟ لم کے تحت میں ان کو استعمال کررہا ہوں ۔ جانتا ہوں کہ اگر مجھے اولا دکی خواہش ہو توحما ع کوٹرک نہیں کرسکتا،معبوک کی تشفی کے لئے نوالہ کا اٹھانا اور اُس کا حیانا اور حلق سے نیجے له برسف ابالام لي معبوب ك والدكيا، فواه اب وه محف نده ركع يا مارول ي كه توكل لين لفس كى مربركو يمورنا ورايني حول وقوت سنكل أناسي . ایک دوسرے عاشق نے اسی خیال کو بوں ادا کیا ہے: ہمیں توٹل گن بلرزال یا دوست رزق تو بر تو تر تو عاشق تراست

ہموال اتباع نبوت اسی ہیں ہے کہ رزق کی طلب میں گوششش کریں لیکن اجلوا فی الطلب کو پیش نظر کہ کمر اوریاد رکھیں کہ ہماری طلب رزق کے حصول کا مستقل مبب یاقطعی علت نہیں ۔ شاہ عبد انحق محدّ ہ نہ و کا شارح "فقوح العنب " نے مسئلہ کو اجمالاً خوب اداکیا ہے" بعد از طلب می بابی اما تہ لطلب می بابی بہی مفہوم اس شعر میں ادا ہوا ہے،

جمجوئ نیا بد کسے مراد دلی! کسے مراد بب اید کہ جمجودارد شعر کا مطلب یہ ہم کہ جمجوکو مراد بابی کی ستقل علت قرار ند دینی چاہئے کیونکہ معالم فضل برخصر ہم، ہات جمحوصر ورکی جائے عاد ن اللی بہی ہم کہ کرکت میں برکت دیتے ہیں۔

استعانت كالميسراطراقية صيبنول مين صبركماناسي

، نیا ٔ دارا ترن ہی ، دا المحن ہے ، تجن و قیدقاً نہی ، عم کی وادی ہی سیطان کی کان ہے جس میں سوانشرو فسا دکے کچھ نہیں ۔

أَثِ للدنسِ وإيامها! والقَّاللَّ الله من مناكِ وإيما وسوقه مُوكِفًا لِوَ القضى ساعَة عن مناكِ وزيما وسوقه

درویش ہوکہ شاہ ،امیر وکر گراسب غمروسم میں سنلا ہیں ، بدف بلا ہیں اور خلفنا الانستان فی کہ بنا جو تکری تعالیٰ ہی ہماری غمرس آزماکش کرتے ہیں ہمصیدت میں مبتلا کرتے ہیں، ڈرلتے ہیں اور سنساتے ہیں۔ وات هواضعت و ایک ، مار نے اور صلاتے میں معاذ ۔ سے دنیا والیام دنیا پر انسوس بحکر وہ حزن وغم کے لئے سنائ گئی ہی ۔ اس کے غمرایک گھری کے لئے جنان کو سختی ہیں ہدا کیا در ان اور ایک اور میں کے نادری آدمی کے لئے ۔

آقائیں، ہم ان کے عبد میں، غلام ہیں، اب آقا پر غلام کا نفقہ ضروری ہے جس طرح کہ غلام برآقا کی اطاعت واجب ہے، اگر ہم ان کے ہور میں، ان کے سوانہ کسی کی عبادت کریں ذکسی سے جا و مراد بر آری چاہیں تو کیا یہ مکن ہی وہ اپناحق ادانہ کریں! اس کی بشارت اس آیہ کریمہ میں دے رہے ہیں:

رَن کاوعدہ طعی، صرف ہمیں ابناحق عبادت وعبود بن اداکر ناہری بھرنامکن ہوکہ دہ ہمیں لینے گر بلائیں اور بھرلے اسانات سے محروم رکھیں، ویو دخشی کریں اور بھر رونہ کریں است کریں اور بھر رکھیں، ابناحق رعبادت ) ہم سے طلب کریں اور بہارا حق درزق ) ہمیں مذدین ! وہ کریم ہیں، ان سے معاملہ کرکے ان کی خدمت اواکر کے کون خسارہ میں رہتا ہی ۔

من دالذی سائل فی مده ۱ و بها البیك فاهملته او تیم ب البیك فابعد نه او هر ب البیك فطر در ترسیم ۱۶ درزابوع مقرت نون الأظمیم ا اسی خیال کے سخت کسی عاشق نے کہا ہم "كمال تو این ست كرا زرزق مپ ارہ نبیت امارزق راز توچار ہنیست " م

برنبال روزی حیب باید دو ید! تومنشین که روزی خود آید پدید (ردی)

له شالیس ابو الوفا اسکندری کی ہیں۔

عه وه کون ہوجس نے تجھ سے سوال کیا اور تونے اس کو محروم رکھا، با بچھ سے مجمع اور تونے اس کو سیار جھوٹا، بالمجھ سے ملاب جایا اور تونے اس کو دور کرد ما، باتیری طوٹ دوڑ کر آیا اور تونے اس کو دُحشکار دیا۔

میں آنار کی توقع نہیں کریکتے نوتمہا را یہ جاننا بیٹیک تمہاری سکی اورصبہ کا باعث ہو گاکیونکٹم اس کلیف میں بھی دقائق بطف کامعائنہ کروگے، اسی طرح دلس باف فاصار ہیں حق تعلیے لینے بندۂ خاص سے بطریق منت فرمار ہے ہیں کہ لینے برور دگار کی رضاوخوشنو دی کے لئے ا<sup>س</sup> کے بحم و بلاپرصبرکرکیونکہ ایمان کی حلاد ت اس و فت نکہ طاقسل نہیں ہوتی جب نک کتم بلاكا بدف نهيني، ع من سوخة جال را بدف تيربلايت! اگرتم کوحی تعالی کے بیچد مہربان، رحیم اور و دو دوجانے کالیقین موجائے اتّ اللّٰہ بکہ لَى وْفَ حَلَّى مِرايَان مِو ، كَانَ اللَّهُ عَفُوكًا حَبِّهِ يَما يُرا ذَعَانَ مِو، وردَا اللَّهُ ذُو أَلْفَضُلْ لِعَظِيم برالقان ت ائم بوجائے تو پر تم لینے ڈکھ در دکو پوٹ بدہ رحمت سمجھو کے اِمثالوں سے اس بحته كوسم وشفق باپ اينے بيچے كو تيجھنے لگاٽا ہوليكن دكھ پہنچانا مفضو دنہيں ہوزا، فاس خون جواس کے بدن میں زہر ہو آسان طریقہ سے نکال رہا ہی ! ماں اپنے چھو لے بیچے کوغلیظ دیکھنا نہیں جاہتی ،صابون اور گرم بانی سے اس کو نہلاتی ، اس کے سیم کورگر تی اورالٹس رتی ہے، بچینچنیا حِلّا تا ہی، دکھ محسوس کُرِیّا ہے، لیکن ماں کا مقصد آزا رہینچا نا نہیں ہونا، تمہالا خیرخواه طبیب تنهیں ایارج دیتا ہی اور تم اسے ناپند کرتے ہولیکن اگروہ تمهارے اختیار كا اتباع كرے توشفاتم سے كوسول مجا كے إاكرتم كوكوئي ليبي چيز نه دى جائے جس يريمنها را دم کل رہا ہوا ور تھیں یہ اچھی طرح معلوم ہوجائے کہ یہ ندؤینا عین شفقت وجربانی کے باعث ہوتو تم کہوگے کہ بہ نہ دینا ہی میرے حق میں دینا ہی بشیخ الوانحت فی گئے کیا خوب فرمایاہے:جان لوکہ اگرحی تعالیٰ تم کو کوئی جیز نہیں عطا فرماتے توان کا یہ نہ دینا بخل کی وجہ سے نہیں بلکہ میں رحمت ہی،ان کا 'مذرینا ہی دینا ہی لیکن نہ دینے میں دینا وہی سمجھا ہے جو **صديق ہم ،عَ**سَىٰ اَنْ تَكُنَّ هُوۡ اشْيِئَا وَّئِعَعْ لَى اللّٰهُ فَيْ مِي َّفِيدُ كَالْكِثِي ۚ إِنْ اِسى رازى طف اشاره

ك شايدتمكسى جزكوبرا جانواوراد شرتعلك في اس مين خركشروكى مو-

سبن وَانِده هوامات واحيى اورغنى كرتے اور فقير كرتے ہيں وائده هواعنى واقتى اس كئے حق تعالىٰ ہى ہميں مصائب سے بچنے كاطر لقة بھى تباتے ہيں اور وہ طرلقة صبر ہم كيا حكيمانہ ارث ادہى:

گرگریزی با امب راحظ! همازال جابیشت آبد آفتی بیج کفیے بے دد و بے دام نمیت جزیجاوت کاوجی آرام نیست حق تعالی سے اگر مجت ہوا ور سعیب کوان ہی کی طرف سے دیکھ تومھائب کا اسان ہونا صروری ہی۔ اس کی مثال یوں سیم تھو کہ تم ابک تاریک کرے میں ہو، کوئی پینے تمہیں آلگی اور تم ترطب اسٹھ تمہیں معلوم نہیں کہ مار نے والاکون ہی جب سے تم نے باغ منگوایا اور دیکھا کہ یہ تو تمہارا شیخ ہی، یا کوئی ایسی عزیز ، محبوب ہی ہی جس سے تم کسی صورت بلد رباط کے معیامدارے مقابلیس مگوڑے با ندھنے کے ہیں یعنی موجہ بندی اور ظاہر ہی کہ مورجہ بندی حفظ ماتقدی

كى يىتال ابوالعطاراسكىدرى نےدى بى تېغىرىسىرىيال استعال كى كئى بى -

کے لئے ہوتی ہے۔ (مولانا اسٹرف علی مقانوی)

رکھوکہ غم نے تنہیں فور عظیم کے حاصل کرنے میں مدد دی اور ایسے غم برہزاروں توشیا قربان میں ؛ وہ توسٹ یال جن کی وجہ سے تم نہمو تول میں گرفتار سے ، ہمواؤ موس کے شکار سے ، ظلمتوں میں گھرے ہموئے تھے ، ور نور سے دور تھے ؛ حق تعالیٰ سے تمہارا کوئی رابط نہ مظا، شیطان تمہارا قربی تھا ، تم برسلط تھا ، اور اس وعید کے تم مصداق تھے : وَمُرَّابِكُنُّ عَنْ وَرَاس وعید کے تم مصداق تھے : وَمُرَّابِكُنْ عَنْ وَرَاس وَعید کے تم مصداق تھے : وَمُرَّابِكُنْ

بلاکے اسی فلسفہ سے وافف ہو کرصفر ت عرض نے فرما یا تھاکۃ افضل عیش ہہرین رندگی ہم نے صبر میں بائی اورکہا کیا ہم طبیب کو بلائیس اورکہا کیا ہم اللہ میں اورکہا کیا ہم طبیب کو بلائیس ؛ فرما یا طبیب نے جھے کو دیجھ لیا ۔ کہا کہ بھر کیا کہا ؟ فرما یا کہ یہ کہا ہی کہ انی فعال طبیب کو بلائیس ؛ فرما یا کہ یہ کہا ہو کہ انی فعال تیما اُس کیل ہم معروف کرتی فرما یا کہ نے ہوئے الاس بصادت فی دعوالا من کھ میت میں مجانب مولا کی صرب سے متلذ دنہیں ہونا وہ سچا غلام نہیں ، اپنے دعو لئے عبودیت میں صادق نہیں بعض عارفین کی جمیب میں یہ لکھا رہا تھا کہ اُص بھر کے کھر دریات فارنگ پرائی ہی کے مقالے اس میں میال سے کہ حق تعالی اس میں میں اس میں میں موسی کی موسی کے مقالے ہماری اس میں میں فرما یا تھا اور ام المومنین صفرت عائشہ صدلقہ ہم آ ہب کے یاؤں پر گرگئیں اسی لئے سلف فرما یا تھا اور ام المومنین صفرت عائشہ صدلقہ ہم آ ہب کے یاؤں پر گرگئیں اسی کے ساتھ ہما کو اس کے ماتھ اس کے ماتھ ہما کو اسادیا بھی موسی کی خاص سے کی اور بھر کے کے دربات اس کے ماتھ ہما کو کو نے نہوی صلحہ کا سادیا بھی موسی کی خاص سے کی کا باعث ہموکا ۔

اذا احتِ الله عب أابتلام فأن شب الله بنده عمبت كرام تواسكومست بين ستلاكزابي صبر احتباه وان مضى اصطفالا، اكروه صبركرت توابالبنديده اور راضي مسب توبركزيده بناليتابي

اب ایک کلی نفسباتی قانون برغور کرد، انسان کے لئے مصبیبتوں اور افتوں کابر دا

المادر وكوئ أكر حرائ يكن كى ياد سے معماس يرد هر دكروي ايك سيطان يو ويى سے اس كاسا محنى ـ

ته ويى كرتابول جويس چامول - كهلي رب ك حكم برمبر كرتوسيارى الكمول كرماي سير

مى اسى كئة رسول التدصلي الشرعليه وللم بشدا كديري اسى طرح مشكر فريات جس طرح كه نعمتون بروا "المعمل مِيلَّهِ على مَا أَيسَاءَ وكُنْتُ مِنْ

صون ایمان کی ضرورت ہجاور شدت حب کی، ہم صیبت کے وقت حق آدالی کی جو تجی ہوتی ہج مؤن کو اس تجی میں ایسی صلاوت نصیب ہوتی ہج کہ تعنی علم کو آرانی سے جیل میں ایسی صلاوت نصیب ہوتی ہج کہ تعنی علم کو آرانی سے جیل کیتا ہجاور اکثر اوقات غلبہ تحقیق سے اس کو دکھ بھی نہیں جسوس ہوتا۔ یہ بات اگر تیماری سجھ میں نہ آرہی ہو توزلیخا یہ طعنہ کرنے والی حبین سہیلیوں کے حال پر عور کر والوسف نے کے موستر باجال سے وارفتہ ہوکر انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور خبر بھی نہوئی کہ درد کیا چیز ہج۔ فلکہ از ایک ماکن کے فلکہ ان کا کہ درد کیا چیز ہو۔ فلکہ ان کا کہ درد کیا جیز ہو۔ فلکہ ان کہ کہ درجی تقیس م

این است کنول خوردہ ودل بردہ بسے را بہرانٹداگر ناب نظراست کسے را شایر بہر علی میں مقافود ہوجا تاہی، شایر بہر علی مقافود ہوجا تاہی،

ایمان اور مجرت بین بخته ہونے کے بعد تم کو بیماریوں ، بلاول ، فاقول بین وہ اسملهِ لطف و رحمت نظر آنے لکینے کہ تم کہ انتھو کے کہ رسول التی نے بیج فر مایا جُفقت الجن بالمکائ وحقت الناد بالشہ ہوائے لکینے کہ تم کہ انتھوں سے نفس دب جاتا ہی ، دلیل وخوار موجاتا ہی ، خن تعالیٰ کی طرف متوجہ وجاتا ہی ، ان سے ربطافا تم کرلیتا ہی اور سیموں سے ٹوٹ جاتا ہی ، طلق سے فانی ہوجاتا ہی وہ سے زیادہ موثر شوئسیرت سازی کے لئے کوئی اور نہیں عم ہی خلق سے ذائد موثر شوئسیرت سازی کے لئے کوئی اور نہیں عم ہی کے دریعہ نفس کی خامیاں دور ہوتی ہیں ، قلب کا ترکیبہ ہوتا ہی ، رقب کا بخلیبہ ہوتا ہی ابلاو عم کے دریعہ نفس کی خامیاں دور ہوتی ہیں ، قلب کا ترکیبہ ہوتا ہی ، رقب کا بخلیبہ ہوتا ہی حاصل کی وجہ سے اگر تم نے لمینے امراض قلبی کا معالی کے دریعہ نفسی کی تطبیریں کا میا ہی حاصل کی وجہ سے اگر تم نے لمینے امراض قلبی کا معالیہ کرلیا ، استقامت بید اکر لی تو یا دری ایس اور علی صاحب مرین ہوگئی ، رابطوش قائم کرلیا ، استقامت بید اکر لی تو یا دری ایس کا متابی دائی کا اس چر نیو بری معلوم ہوا درج نوش نظر تک تا موجہ ب دیمی اس کو شاخدر ر ، گئیں اور کا اس کی معلوم ہوا درج نوش نظر تک تے ۔ ماہ جوجب دیمی اس کو شاخدر ، گئیں اور کا کھوں کا معالی کو معلوم ہوا درج نوش نظر تک تے ۔ ماہ جوجب دیمی اس کو شاخدر ، گئیں اور کا کھوں کا معالی کے معلوم ہوا تا ہو تو نوش نظر تک تے ۔ ماہ جوجب دیمی اس کو شاخد کو بری معلوم ہوا درج نوش نظر تک تے ۔ ماہ جوجب دیمی اس کو شاخل کا اس کو تا بھوں کی معلوم ہوا درج نوش نظر تک تے ۔ ماہ موجب دیمی اس کو شاخل کی معلوم ہوا درج نوش نظر تک تے ۔ ماہ عور برج نوش نظر تک کے ۔ ماہ کو تا تا میں کو تا میاں کو تا تا کی معلوم ہو تا کہ کی مولوم کی موجب دیمی اس کو تا تا کہ کو تا تا کو تا تا کہ کو تا تا ک

که شکریز امتد تعالی کا اس چیزیر جو بری معلوم دواد جو خوش نظر کسکے ۔ ملک مجرحب دیجھ اس کوٹ شدر رو کئیں اور کا خلالے اپنے تا ہذہ علی جنت توان ما توں سے مگری ہوئی ہی دونفس کو نا کوار ہیں اور دونرخ شعم دِ نوں (خواہشول سے مگری

ہوئی وجب خواہش بیستی کرتے رہوئے تو دوزخ تک رسائی ہوئی ؛

کا یعنی کھ کی کہ مصرف اس کا اپنے مطلب پرفانس کے لئے بھینی ہے۔ فاصبرات انعاقب المعتقد المتقدن، اس کا اپنے مطلب پرفائز ہونا فروری ہی، و تمت کلہ دربات الحسن علی بنی اسرائیل کے المحسن علی بنی اسرائیل کے المحسن علی بنی اسرائیل کے ماتھ کیا تھا بعنی تنمنوں سے بجات، ورملک و مکومت کے عطاکہ نے کا وعدہ صبری کی دوب سے ایفا ہوا! صابرین کے لئے غرمحدود اجرکا وعدہ ہی ۔ انمایو فی انصابرون اجھم بعد پرحساب ، سلیمان بن قاسم نے کہا ہی کہ ہم علی کا تواب معلوم ہی مگر صبر کا اجر بون بسیم ساب "ہونے کی وجہ سے نامعلوم و نا قابل علی احق تعالی نے صابروں کے لئے اپنی مین میں اور یہ اکمھ ان کے سواکسی اور کو نہیں دیے۔ و نشر المصابر الله المنا الله و انا المی صراجعون ہا و کا لئت علیم ہے۔ صافح میں مرد محدد ہم المنا المنا

اگردردگریز بابسریع الزوال، فانی درد، عبر کے سائھ برداشت کربیا جائے داور اس کی برداشت ناممکن بھی نہیں کیونکہ ناقا بل برداست تعلیف کسی کو دی بھی نہیں جاتی تود بھواس کے معاوضہ میں کیا بل رہا ہی کن چیزوں کا وعدہ ہورہا ہی واورکون وعا کریا ہی وکس کی زبانی وعدہ کیا جارہا ہی و کیا تمہارے قلب میں ایمان کی شمع روشن ہی اگر وہ علاف میں نہیں باندھ دیا گیا ہے "اوندھا "نہیں ہوگیا ہی ،اگروہ ادراک کی فوت رکھتا ہی اور ان حقائق کا ادراک کررہا ہی تو کیا درد اس کے لئے ایک تعمت بے ہما نہیں

ا اگرتم مرکرواور اللہ سے دروتو ان کے مکرسے عہیں کوئی ضر رہیں بہنم کا

وأوليك هم المهتداون!

عه بشارت دوصابرین کوحب اُن برکونی معیست آنی بونوه کتے بین کد الله یک عبیب اورالله بی کا طرف رجع کرنیو ا بین بیده او کسین جن بران کے برورد کار کے صلوات بین اور رحمت اور میں ہدایت بافتہ بین -

ت ابوسعیدسے مرفوماً روایت ہی کہ دل جارطرح کے ہونے ہیں دا ،اجد دربر شہر،اس میں جرف سامیات ہی، پیمون کا دل ہودین ابقہ برمدین کرناس وقت کسی قدر آسان اور سہل ہونا ہے جب اس کو سی اچھے بدل کی توقع ہوتی ہے،
مثلاً اگر میں اپنے وطن سے دور اہل وعیال سے ہجور سی جائے تام دن محنت وُشقت ہیں
گذار رہا ہوں تو واقعی مبرے لئے ایک مصیبت ہے، لیکن میں اس کو مصیبت نہیں سمجھا
گذار دہا ہوں تو واقعی مبرے لئے ایک مصیبت ہے، لیکن میں اس کو مصیبت نہیں سمجھا
کیونکہ جہینے کے ختم پر مجھے اس کا معاوضہ تنہوا ہ کی صورت میں بل جاتا ہے۔ یہ میرے غمول
کو مجملادیتا ہے۔ میرے زخمول کے لئے مرہم کا کام دیتا ہی اسی صول کو بیش نظر رکھکران
وعدوں اور بشار توں پرغور کر وجو قرآن کر ہم میں استی خص سے کی جا رہی ہیں جو مبتلائے
مصیبت ہی اور صبر کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہونا ہے کہ دنیا و آخرت کی ساری محملا تبال صبر
ہی میں رکھی ہیں المام آحر رضی الٹرعن کی تحقیق ہے کہ قرآن میں صبر کا ذکر نوے جگہ آیا ہی ہم
بہاں جند اُن بشار توں کا ذکر کرئے تے ہیں جو صابر کے حق میں آئی ہیں، اگر وہ ان کو پیش نظر
یکھے، ان پریقین وا ذعان کے ماخة تفکر کرے توجیخ آسٹے کہ ٹبلااز دوست عطا است و ہوطا

التُدميركرة في والول كودوست ركه تلبيد من التُدميركر في والول كي سائد وقارى

تله اور كئے ہم نے ان میں سے بیٹواجوراہ بربلاتے تھے ہارے حكم سے حب وہ صبركرتے رہے ۔

نہیں بشرطبکان سے شکوہ شکابت مفصود مذہوا ورمحض استراحت منظور ہو، کیونکہ کراہتے سے توجه در دكى ط ف سے برط كراس ميں ايك قسم كى كمى محسوس ہوتى ہى، اسى لئے " انين" زناله ، كى دوسرى قسم كم تعلق حكم بوكة لايكره ولا يقدح فى الصبر، لعبى صبر كم منافى نهبراور پہلی قسم کو بروایت اما<del>م احمد ق</del>ادح صبر قرار دیا گیاہی۔ بلاد رمصیبت کے وقت عبر کے عنی ہی ہیں کہ توافق بالقضار کیا جائے، گونظری طور بر در دو حزن ہورہا ہو، اور ہو گاکیسے نہیں، یہ تواقت کے بشریت ہی، انسان کامل ربول اكرم صلى التَّد عليه وسلم الراسيم ك التقال يرفرواري غفي انا بف اقك يا ابراهيم فعدو" (ترك فراق في الما المراميم المرام المالي المرام الم اس مصيبت كے دا قعد كوت ہے محل" اور قبل از وقت "خيال مذكبيا جائے ،اس سے ساتھ أنوافق ئيا جائے، زبان بريمو،ع " ہرجه آل شيرو کن سِتيرس بود " اوردل مين يخيال بوع حسال دار داند جهال داستن اسيئح كے تخت اسباب قطعبه كااستعمال جائز ہے بلكه ضروري ہے اورانسان كي افطرت ہی اسی واقع ہوئی ہو کہ بغیرہار و کاراختیار کرنے کے خاموش نہیں رہتی لیکن ہ کے استعمال میں نظراساب بر بہومُستب پر جواساب میں اثر بید اکرتا ہے۔ علاج کا پطرافیہ استعمال كياجائي اسك تعام اجزار كوسح كران كى يابندى كى جائے تورفة رفته رضاكا مقام حاصل موجا لبع جوراحت كبرى مى دنيا بين حبت عاليه به إ استعانت كايو مفاط لقيرق تعالى كانعتون كالتكراد أكرناب انسان کی زندگی میں عمی تھی ہوا ورخوشی تھی، ریخ تھی ہوا ور راحت بھی ظلمت تھی ہجادر توریمی فنوطیہ نے اپنی کوری عقل سے دنیا کے میڈیسی کوئٹر قرار دیا اور بالآخریم شیطنت ( - Pamaia bolisim ) کے نظریہ کے عامی بن گئے، ان کے بچر بیس یہ دنیا بدنزین دنیا نابت ہوئی ،سوائے عم وحزن کے کوئی سے انہیں حقیقی نظرنہ آئی! اس کے برخلا

بااسے وہ متلذذ نہیں ہوگا، اُس کامٹ اِن نہوگا اور فرط اِسْتباق میں بیرجیج اُس کی زبان سے نہیں کلیگی ہے ا ریون دوست بزنشکرنمیت این تب رنصیب برب گزیست بدکے درآل عبیب سبانی! سنیرس بودائی الله دانی ! اب بخور کرواس عدیت کے مفہوم میر :-يتعاهد المتصعدالا بآنب لاءكما في تعالى المينده كى بلائے ذريع خركرى كرنيس محط يتعاهدا الوالدالنهفيق ولها وسطرح كمبربان بالسيني كخركيرى كرتاب -صعابتُكرام مُ كے بهي ادراكات تف اوران ہى كى قوت سے انہول نے اينام ارائن، من، دهن اسلام کی راه میں قرمان کردیا تھا، صی دیٹارعنہم ورعنو اعنہ۔ صبر کا ادب بہ کرکہ زبان کوشکوہ وشکابت سے روکا عائے ،سوائے ق تعالیٰ كے اپنى مصيبت كاكسى سے گلم نكيا جائے - نسكا شكوب في وحزني الى الله ؟ "دردم نهال به رطبيان مدعى! بات كه از خران غييم دواكنت." غور توکر و که مخلوق سے شکوہ کرنے کے کیامعنی ہیں، یہی نہ کہ ایک رحیم وکریم ذات كاليك غيرجهم وغيركريم سن سي شكوه كياجار الهيج الساسعض كبهي حق نعالى كي اطاعت كى حلاوت لينيُّه دل بين نه يانيكا!" راس صبرٌ بيه وكه صيبت كوجيميا يا جائے ,من كنونلاكِتَّا المصائب وماصيرمن بت، رميت سروعًا، لیکن مصیبت میں یادر دکی حالت میں زبان سے اِئے ویئے نکل حائے تو رمنافی مبرا (يقده ه ۲۱ (۲۱) غلف جس كوغلاف ميس بانده ديائكيا مبوريه كاح كادل بروس منكوس (اوندعا) برخالص سافق كلادل بروسي من

ر جيبير مند ۱۲۰۷ است. بي و معروب بي مرحود پر سيو ديده مرود ن ۱۲۰۶ سند سردورد په به من سي ۱۹۵۰ و ۱۱۰۰ وه دل حس مين ايمان و مفاق دو نول موجود مين لعيي زياني ايمان کا دعوی اور دل مين اس کارهنې منهس ـ

(نوٹ صفحدبذا) مله میں تو کھونتا ہوں اینا اضطراب وغم اللہ کے سامنے۔

لله نيكى كاخزا ندمصائب كے جوبانے بس برجس نے بین مصائب كوما بركرديا اس نے صبر نهيں كيا۔

جائے،بلاکا بہادری سے مقابلہ کیا جائے ،حواس بجا ہوں، بہی چیز صبرے حاصل ہوتی ہے اورنعمت میں خطرہ اس بات کالگار ہماہ کہ وہ حق تعالیٰ کو بعول نہ جائے جو تمام حسنات ف محاملکا منبع ہیں اور اس طرح اس منبع سے دور نہ ہوجائے اور ظلمنوں میں گرفتار نہوجائے، شكرسے يخطره رفع بوجاتا ہوئيونڪه شكر كي حقيقت يہ و كه نعمرن كوحق تعاليٰ كي حاسب دیکھاجائے اپنی ذات یاخلق کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے کیونکہ دراصل ہو تعلقے ہی صار ہر اور نافع البع و صربان ہی کے دست فدرت میں ہیں ، گو حواس کی مُکا ہ کو ا یہی نظر آنا ہو کہ نعمت خلق ہی کے ہاتھ سے پہنچ رہی ہو لیکن جثیم لھیرت جانتی ہو کہ میصل بمنرله اسباب وآلات بعمت بين قاسم مجرى و فاعل ومسبب حق تعالى بي بين وَمَالكُمُّهُ مَّتِ نِعْمَةٍ فِهُن اللهِ اجب انسان اس حقيقت كويشِ نَظر مَكُو كَرْ<del>نِ تَعَالَىٰ كاشكراد اكرّما ال</del>وقع وه اس کی تعمتوں میں اضا فہ کرتے ہیں ، یہ ان کا قطعی وعدہ ہے کسی استثنار کی گنخاکش نہیں لَئِنْ سَتَكُوُّتُكُوكَا لِنَيْكَ لَكُدُّ أَجَامِتِ دعار، رزق وغنا، توبه ومغفرت كالتصارايني مرضي بريطا ہولیکن شکرکے عوض زبادنی نعمت کاحصول بلانخلف ہیں۔ اسی لیے حصورانو شِلی المنگلیہ وللم في تسترما با: من سؤلت الميد نعبيةٌ فليشكر ها رحب كسي يرنعت كانزول ببواُسكو چاہئے کہ شکراد اکرے ،،

ستیدمِرسلان و مُرِسِل راز دادست بال بشکریمت و نار گلِ نعمت برائے مرکشگفت سٹ کرآن، وزوشب ببابگفت عظر مذہب من مرحمہ مذہ ہیں بار تاجہ میں العرب العرب العرب العرب العرب

سى عظيم الشان صدافت كوجس برنعمتول كابقام خصر المحصر العرب والعجم صلّالله عليه وسلم العرب والعجم صلّالله عليه وسلم في العرب والعجم صلّالله عليه وسلم في العرب والعجم صلّالله عليه وسلم في العرب والعجم صلّالله العرب والعرب والعرب

النعيتُ وحشيةٌ وتين وها بالشكر نعمت ايك ضي مانور كر شكر كي ركيرول ساسكوباندهد كو

له اگر تم شكركره تونقيناً سم دنعمتون بن اضاف كرت بين -

رجائیہ نے اس دنیا کو ہترین دنیا قرار دیا عم والم ان کی رائے بین محض سنہ کاذا تقہ بدلنے کے لئے ہیں ۔ تضاد سے لذت کی کیفیت میں انتداد پیدا کرتے ہیں جقیقی نہیں اعتباری ہیں، لیکن سے تو یہ کاس دنیا ہیں عم جھتھی ہی اور خوشی ہی حقیقی ، ان ہیں سے سی ایک کوالنباس قرافینا نوٹ کی دعو کے ہیں مبتلا کرنا ہی ، حقیقت سے شہم اپنٹی کرنا ہی ، اس کی تصدیق ہتر خص اپنے تجربہ سے سرروز کررہا ہی ، وہ نہلا کو قائم باتا ہی دنعمت کو، ہر دوسے گذر رہا ہی ، خوشی کے احساس کا انکار کرسکتا ہے ، وہ نہلا کو قائم باتا ہی دیا دراک کا۔ بلا وُنعمت کا یا یا جا نا ان کا محسوس ہونا ہی اور دیا ہی اور ہیں اس کی جہت کی بات صبح معلوم ہوتی ہی کہ موجود ہونا دراصل محسوس ہونا ہی اور ہی ہی وقت معدون بازگلے کی بات صبح معلوم ہوتی ہی کہ موجود ہونا دراصل محسوس ہونا ہی ہی ۔

بات به بح کرت تعالیے کے اسمار جلالی بھی ہبں ادر جالی بھی اور بیہ ہروقت مصوف عمل ہیں -ایک مخطر کے لئے معطل اور بہکار نہیں ،خبرو نثر ، رہنج وراحت ، لذت والم ، نعمت وبلاان ہی کی تحلیات کانتیجہ ہیں اور تقیقی ہیں ۔

انسان کی یفطرت کو که وه بلاسے سنجات با تا ہواور مغمت میں اضافہ ہمیرت محتدیمیا نے دونوں کے لئے قلبی طریقے بتلائے ہیں ، بلاؤں میں صبرا وربغتوں میں شکولدانسانی میں ایک عظیم الشان انقلاب بیداکر دیتے ہیں ، اس کوایک طرف تو نالہ و فریا د ، ماتم موہنا کو بی یاس و فنوط سے نجات دیتے ہیں اور دوسری طرف کیر بخیب ، فخروغ ور تبختر سے بھرا لئے ہیں ، ان کبر بخیب ، فخروغ ور تبختر سے بھرات بیں ، ان کبری و مضر حذبات سے بخات یا کروہ فوت ، ہمت اور عمل کا مخز ن بن جاتا ہوا ور اس کے لئے کا کمان نہیں ، جاتی ہیں اور ایک نقط برمرکوز ہوکہ حیرت انگیز نتائج پیدا کرتی ہیں ہیں موجاتی ہیں صرف اتنی احتیا طرض وری ہوکہ ارادہ بالکل شرخت نہ موجاتے ہمت مالکل ٹوطن میں صرف اتنی احتیا طرض وری ہوکہ ارادہ بالکل شرخت نہ موجاتے ہمت مالکل ٹوطن

که تصوریت کابانی اس مری یعی کا ایک نهایت فرنس اور تیز فهم فلفی در معملله تا تلاف یا ، ماده کے وجود میں سے انکارکیا یا کانتات غیرما دی روحانی شخ ہی اور محص لفوس یا ارول کی جاعت بیت تل ہی "

شكوه كرماريش بي نسي عوب شاع ماني اس يرخوب تهديا يكي . نُهَا الظُّ أَنْ فِي نَهُ بَلْدَ ﴿ وَيُظُّلِّمُ مِرْدُودُ عَلَىٰ مِنْ ظُلِّمَ نى سىنى وحنى مى تتكوا المصيبان وسى النيع لفع "كوليجيّه بجران سنه دفع أبورووي ببشرين "نعمدنه أنع " بازيار وي اينه صحيح وسالم قدو قاست پرنظرکرے محسب البیت ہرخورکرے آن لڈنوں ہونیال کریے ہوکھاتے، لىيىنا ورهنسى خواسشول ئى تىجىل مېن كومېسىرېزى ئىيىر نعم سنۇ، دىفع ئىسكىپ لمىلەمىن إبه ويجهد كم منايات أيته ، خرارول بياريل ستعفوظ مي، وتتمنول اور فحالفول كي تشريه مامون ليع مساحسب سمان مرتعمت واياب اورنقط كنط سي ديجه مكتابهي اس كو تعمدت توفوق عمي ها من اور تعمت عمرت عبي العمت توفيق يه له اس كواريان أوحد بديبيد ق واستقامت ا حاصل بج ينعمت عصمت به أروه تفروشرك، اغان والهندد، بدعت فيسق وغفلت سعجفوظ ركها كيابي اكران نعمتون كي وه تفصيلات مين علائان كي بزار يرخط كريب، ابني صلاحت وا عمداد برغوركرك مد دينهكاكم س كوان معتول كاكماحي و توبيا فسار حيخ اعقى بالطلابالومن قرارتوانم كهده احسان توشمب زينوا نم كردا گربرت ن زبال شود هر موے میک شکر آوا نیسزار توانی کرد: تَعَ إِن نَعَنَ وَانِعَمَةُ اللّهِ لا أَبْرَ مَنوهَا ( الكر تم اللّه ) في تعننون كاشفار كرو تُوكن روسكواب ان لاتعداد احسانات کاشکرانسال کیت اداکرسکتانهی، اسی یخ اہمائیا ہو کہ شکراوے شکر سے لینے عجز کا جات لینا ہی " اور نے شکرکے سائٹی ہی ایک اورشکر لازم آتا ہے کیوں کو شکر کی نوفیق سله الده غين فعل مين ظلم كوروا رعكن ويد تخفي معلوم وكالطلم الم برلوث كدآ "ابى كسي كالدراك كالدراك كا ا كرمّا رسكًا او رنعمتون كوهلامًا مركا ؟

"حناتم ملك في وحناتم دي تكرفرمود برنجيف وسمين! بازىغمت چوست وحشى را مىيدازقى دېڭ كركن اورا چول گزاری توشکر، نستیزه ورشوی ناسسیاس ، بگریزد" نفسيات كابدايك مسلمة فانون مركه انسان كرحب تغمت حاصل موتى بونو وه خوش ہونا ہو،لیکن چندروز بعد پلعمت اپنی مانوسیت کی وجہے اپنی قدر وقیمت کھو دبتی ہے، اب اس میں کوئی ندرت باقی نہیں رہتی اس کے وجود سے اس کو کوئی خاص فرق اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہو نا اور با وجود نا زوئعم میں گھرے ہونے سے وہ ضین محسوس کرتا ہد اللین اگریمففود ہوجائے، یا ہاتھ سے جہیں کی جائے تواب اس کواس کی قدر ہوتی ابو- قدریغمت بعدر دال، آی صداقت کا اظهار سی علاوه ازیں احساس بعمت کامفقود مونا گویالغمن سی کامفقو د ہونا ہی، اُرنعمت سے مجھے خوشی نہو، کوفرت ہو، تنب ہونو رہ میرے لئے نغمت نبین زحمت جو۔ ال حفائق کو سمجد لینے کے بعد عنہیں معلوم ہوگا کہ از دیاد تغمت میں شکر کاکتنا دخل ہی تعمت کے شعور سے تعمت کا بقار دہشعور کا فقدان تعمین كا فقدان ہر اسى كے احساس تعمت كوزندہ ركھنا چاہئے اور يبى چىز ننگر سے حاصل ہوتى الله يحصِّر بن حسن لبصري "شكر" كو" جالب"، ّحافظ "كبته يحقه كبيز كمدوه موجوده كاهافيظ اوْرهْقودْ نعمتول كا" حالب" بى شكري نعمت سلب ونقصان سے محفوظ ہوجاتی ہى اور جوز كم شعور میں نعمتوں کے ادراک کی فدرت پیدا ہوجانی ہی، وہ ان جھوٹی جھوٹی عنا پنوں کا بھی مشا بدہ ا بینے مگتا ہی جواس کے قبل نظرے پوٹیدہ تفیں اس لئے ہم کہ سکتے ہیں کہ شکرے نعمتوں مين قطعي اضا فربونا بدر الشاكلي متحق الدن يدار شاكرزيادتي كامنتي بي ايك نفسياني صدافت روا اسی لئے ہمارے" اسوہ حسنہ" کو حب بھی کوتی ا مرخوشی کا بیش آتا نوٹ کرالہی کی ادائی <u>کے لئے</u> سجدہ میں گرجانے . رواہ احمد انسان كى كيم عجبب فطرت ہى تعمتوں كو بہت جلد تعبول جاتا ہى اور مصيبتوں كا ہميشه

فَاذَكُنْ فِي اَذَكُنْ كُورَ ثَمْ مِعِياد كرومِين تَهِبِين يادكرونكا ، اسى لَنَحْكُم فرما ياكم الحكى والله الم وَكُنَّا كَتُ بِدُا ، اور بهارے راضى بوجانے كانتيجہ بين واله كدوه بهم سے راضى بوجلتے مين -وضى الله عنهم ورضواعنه -

آنال كدرصائے حق تجب ال می جویند هرمیک ہمہآل کن رکھت فرما ید حق نیز ہمساں کند کہایشاں گومیند : وپرجوکچه سم نے کہا اس کاخلاصہ یہ ہو کہ مذہب یا دین شتل ہو دوا اجزار پرعبات واستعانت بيرالاالسالة الله معمد سول الله كي فلبي نصدلق اورلساني اقرار سيهماك قلوب سے غیرالٹد کی معبودیت وربوہیت فنا ہوجاتی ہے! اس فلب کی عظمت کاکیا ناحب سيغيرالتُدكي معبوديت وربوبهبت فنا موكرالتُدكي ربوبهبت ومعبو ديب يتمكن ہوئئی ہے جس کے"الہ قطعاالتہ ہیں بعین جس کے معبود جس کے مسجو دجس کے مقصود قطعًا التَّدين جس كے رب جس كے سنعان قطعا التَّربي! اس قلب بين نوحيا کا جلوہ ہے،ا بیان کا نوریح، وہ اورانی قالب ہوجت تعالیٰ کا محبوب ہواور حق تعالیٰ اس کے وكسل بين كفيل بين، ولي بين مولى بين بفير بين حفيظ بين اوريادي بين! الصَّمَن مِين چِن يُعرففان ياد رطَّعوا: جبياكه نم ف ديجابي ذات الله يي كواله قرار دبیا، بعنی معبود و مستعان قرار دبیا، ربان سے اقرار اور دل سے اس کی نصدی*ق کر*یا توحية بي، اس اقرار ونصديق سے قلب سے شرك كاخرورج بوجا اسى اور توجيد داختىل

ہوجاتی ہی جس ذات باک نے یہ بیام ہم بک بہنجایا محصلی التہ علیہ وسلم اس کی رسالت کے اقرار و نصریت سے ول سے کفر کا خرفرج ہوجاتا ہی اور ایمان علوہ افروز ہوتا ہی ایمان میں داوجیزیں میں، ایمان میں محمصلی التٰد علیہ وسلم کی رسالت اور صرف التُد وحب و لا شریک لئکی الوسیت کی تصدیق ہی توحید میں التٰد تعالیٰ کی معبود سے وربو بہت اور ان کے ماسخت بندہ کی عبادت واستعانت کی تصدیق واضل ہی ۔ اس کا زمان سے سمی توحی نعالی کی جانب سے ہوتی ہری اور یہ توفیق خود ایک بڑی نعمت ہری جس کا شکر خروری ہوا عجمراس شکر کا شکر و نگم جڑا الی نهایت! اس سئے احسان دمنتِ باری نعالیٰ کا مشا ہرہ خود شکر ہری ، ان کی نعمتوں کا اعتراف خود شکر ہری ، ان کے حصول کے بعد مرضبات حق برقائم سنے کی دعا ،خود شکر ہری ۔ ان برحق تعالیٰ کی ثنا خود شکر ہے !

ہم نے اوپر تفصیل سے دکھا یا ہو کہ قوت واٹر اصالةً صرف می نعالے ہی کے لئے
ثابت ہیں لاَ قُوّة الاَّ بِالله اس لئے ہمارے خوف و رُجَا کی نسبت صرف می تعالیٰ ہی
سے قائم موجاتی ہواور اس کے قیام کے ساتھ ہی حق تعالیٰ ہمیں محلوق سے عنی اور ذنیا ز
کرفیتے ہیں اور اس عنا کا نیتجہ یہ ہوتا ہو کہ ہم اس قائل جذبہ کے جبکل سے آزاد ہوجائے
ہیں جوسنگ برستوں کی زندگی کوسکون وطمانیت سے ہمیشہ کے لئے محروم کردیا ہے،
میر خوف کا جذبہ ہوس نے ان کوسوتے جاگتے، ہر وقت برلیتیان مضطراور حواس باختہ
میر کو کے ایک درندہ !

اگریم اس امرسی حق تعالیٰ سے استعانت جاہیں کہ وہ ہمیں بادر کھیں اور ہم سے رآفنی رہیں توہمیں چاہئے کہ حق تعالیٰ کو یادر کھیں اور ان کے ہرتھم وفعل سے اِضی موجا



بىن ئى ئىن بىندىكى ئىن بىندى زنگ بے بندگى شەندىگى ست اندىنى مھنرت ندا دائستبار كفريات رئيش اوجزس ئىگى معن ئى بايد تا دېددا شىجىس

به بهبر گرتوخواهی ختری و زندگی! زندگی مقسود بهب بندگی ست مب زخشوح و به ندگی و اضطرار سرکه اندعشق با بد زندگی ا دوق با پدتا د بدطاعات بر

عُلُ هُ مِن إِلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَ

خمرمه

مندرجہ ذیل نقت ہے دین کے سارے احب نرای نامیص بیشس منظل م

اتنی ہی معتبر ہو جتنی کہ ما درزا داندھے کی آنکو الوان کے ادراک میں ، اگر منطق و رائے وائد

سے کوئی شخص عار ب خودشناس وی شناس ہوتا تو شنج سبنا ابوعلی کی و لدیت میں کسی کو ٹائٹ ہوتا او رفخ رازی کے راز دار دین ہونے میں کسی کو اختلاف نہ ہوتا جعقل شابہ حق تعالیٰ کے در تک توہم چا دیتی ہولیکن آگے کا قدم ان ہی کی عنایت وفضل بربوقو ف ہو۔

عقل برب ڈلیک تا ور او! دان جنایت رساندت براُو!

ان ہی حقائق ایمانی کو ایک عارف نے اس طرح اداکہا ہی :۔

جوں بدانی تو کساہی خولیش را! علم حاصل آید مرتزا!

گریمی خواہی کہ باشی حق شناس خولیش را است کی ساری چرو کے بیان زراہ قیاس عارف خود شوکر حق دانی ست ایں بل زراہ کشف و تحقیق وقیت بیں عارف خود شوکر حق دانی ست ایں اب عالی نان فس کے لئے ہمیں قرآن کی رہنائی کا فی ہے۔ کا کہنا ت کی ساری چرو ک

اب و قان می روان برای می و با برای می و و و و می سامی می برون علاوه شنع کا اطلاق مهاری دان بر می موما برا برای اشباری تخلیق سے تعلق حق نعالے

کاارشادیے۔

إِدَا أَسَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولُ لَهُ جَسِفَ كَاحِنَ لَعَالَى اراده فرطَفِينِ وَأَس كُوكِتَ بِي كُرمِومِ البس كُنُ فَيَسِكُونَ هُ رَبِّ عِينَ وَمِهِ وَالْبِيرِ وَمِومِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ظا بربی کیخطا ب شی سے بور ماہی، امرکن کی مخاطب شی ہی داب بہاں دواحقال ہیں المی نظا بربی کی خطا ب شی کے دوم بہلی صورت میں امرکن کا خطا بخصیل حاصل ہی ہوجود سے کا موجود ہوجا نا ہے عنی ہی ، اگر شے معدوم مصل ہی توجود کی خطاب باطل ہوگا، معدم مخاطب کیسے ہوسکتی ہی ، لہٰذا ناگزیر ہی کہ وہ شی حس کو اراد و الہٰی خارجًا وظا سرًا موجود کرنا جا ہمنا ہی جو امرکن کی مخاطب ہی ، علما او ثابت ہو بوجود ذہبی یا علمی اور خارجًا معدوم ہو بوجود خینی یا علمی اور خارجًا معدوم ہو بوجود خینی کے اشیار کی اسی عدمیت خارجی پرحق تعالیے کا یہ قول دلالت کرتا ہی ، بوجود کی شاہدی منا وجود سری در کمت تھا ،

## راس

## الله الأالله محكن رسول الله

هُوَاكُمْ وْأَلْلُحْمُ وَالْطَافِقُ وَالْطَافِقُ وَأَلْكَالِمُنْ وَهُوَيْكُلِّ شَيْعَ لِيَمُ مُنْ عِن

مرتبُ دین کی ید تعلیم برک الشریها رے اِلدہیں، وہی ہمارے معبود ہیں، رب ہیں اِل بی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اُن ہی استعانت کرتے ہیں لیکن یہ اللہ حن کی ہم عباد کرتے ہیں اور جن سے ذل وا فتقار یا بندگی کی نسبت جوڑتے ہیں کہاں ہیں ہہیں خبر دی گئی ہو کہ وہ ہمارے اول ہیں ، آخر ہیں ، ظاہر میں ، باطن میں ہم سے قریب میں اقرب میں جیط میں "سانحہ" ہیں ۔ تو بھر ہم کیا ہیں ؟ ہم کون ہیں کہ ماری دات ہی کے عوفان سے حق تعالیٰ کاع فال مکن نظر آتا ہی اس علم نفسی کے بغیر علوم سمی کا ذخیرہ آجنہ مهاریے س کام بہمارے کس درد کی دوا ؟ فلسفی شتی واگر نستی! خود کجا و از کجب و کسیتی!

ازخودآگهچون نیام بے شعور پی نیابد ترنیبی علت عزور زدی،

در رفع حجب کوش نه درجمع کتب کرجمع کتب نمی شود رفع حجب ، جای،

لیکن یخودشناسی، قیاس و خلین یاطن کی راه سے منہونی جائے بلکہ قرآن ومدت کی روسے اللّٰہ اور اس کے رسول کے قال سے جفائق ایمان کی یا فت میں عفل کی آنکھ

اله يتقالة طن وي "كعوان عموم عنفيقات عليه جامع عما ني جلد شتم كند من شائع بواء

نوعبت بېغوركرو، يوبال منهين مغاسرت عقيقى وضدنت كلّى نظراتُه بگى د دات خالق اور دام مخلوق، دات عالير د وات معلوم بير بي تاويل و بي احتمالِ اصطلاح غيرت تابت بوقى م

ایک مثال پیؤرکرو، نقاش کے ذہن میں باغ کا نسور وجود ہو بردہ بدوہ اس قتی ا ویش کرتا ہو۔ باخ سجیٹیت صورت عمی یا نسور نقاش کے ذہن میں بایا جا الہی، اپنے دہوں مہنی کے لئے نقاش کے ذہن کا محتاج ہو، عینی قائم بالذرت نہیں، قائم بالغیری ہافیا کاذہن سی کا مُقْوم ہو قیوم ہو جو دقائم بالذات، آئن ایک صورت ولعین نعین وتحیز رکھتا ہو، ندود و متقید ہو، نقاش کے ذہن کے نقلق بیان ہیں کہاجا سکتا، یدان تعینات و سخد بدات سے آن دیری غوض عالمہ و مسل و ادبن وراد و بیت نے ان کسی عنی میں ایک ہیں۔ سفاش نقش نہیں ، نافسشس نقاش ، دو او بسی بالکلہ یونیز ہے بائی جاتی ہیں۔

ورت بن بارداره و فدرت ، ساخت و بهارت و فرده بن کی کی محتان نهیں ، اور حیات و علم ، ارداده و فدرت ، ساخت و بصارت و گارم جنده هات وجدی سے اسوصوت ہم ، اس کے بر غلاف ذوات اشیاء فی نفسہ شانِ عد سبت رکھتی ہیں کیونکہ ان میں دجود داتی نہیں ، بیراینی اصل و ، ابیت کے اعاظ سے صور طمی ہیں اورا سائم الغیر تنوت علمی باوجود داتی نہیں ، ویجود ذاتی نہ بعو نے کا نام عادم ہو مرح مافی عیام محتاج نظم اور کی دوات عدمیہ جلد صفات حیات ہم داده و منافل می منافل میں منافل میں منافل میں اورا سائم الغیر منافل میں دوجود ذاتی منافل میں مناف

لَمْ نَاتُ شَيْدً ، بِ ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ان نصوست به دوتیزین ابت بهوری بهین دا ، بهرنئی قبل تخلیق حق تعالی کی ا «معلوم» بهی اس ۱۶ بوست ملمی ذات حق مین مخقق به و قبل از ضلق خالق کوالین فحلوق کا علم خرور می بری اس کامزیشوت ان آیات سے بوتا به ۲-

الله بد من حَق وَهُ وَاللَّظِيفُ الْحَالُ رَبِّ ١١٤

وهُوالْكِيلَةُ قُ العَدَيْرُ وَعُوالِكِيلَةِ وَالْكِيلَةِ وَالْكِيلِةِ وَالْكِيلِةِ وَالْكِيلِةِ وَالْكِيلِةِ

ن اوتبایق کے بعالیمی وہ ق تدائی کی معاوم ہی ، دَهُوسِکُلِ مَنْیُ عَلَیم (۱۹۶۰ سے قرآ) اس چیز کو وہ صنے کہ یہ الباز انٹو کی ما ہیت معلوم "ہی علم البی میں تا ہت اور اسی کی ذات برعار عن یا زائت میں مندر ہے ۔

اب دوات فالق و فعلوق عالم ومعلوم كے درمیان تورل با با جاتا ہى درا اُسكى لاء درا اُسكى لاء درا اُسكى لاء درا اُسكى لاء دورے نام اسان شار حقائن اشار صور عليه دغروبين -

مِن قُلُ كُلُّ يَعُمُنُ عَلِي شَاكِلَتِهِ نفس تضادو تبائن كوئسى بزرگ نے اس رباعي ميں اداكيا به ك معلوم خداكداران غيرخدااست بمفاج وبمعلمميداك كرمداست این آن نبود بیقین وآل این نبود! این این از ازل وآل آن تخداست اس خالد برغور کرنے کے بعد آپ برین خوبی واضع ہوجائیگا کہ آپ کی ذات معدد الو ليغ نمام وصاف عدميه ذاتبه اور فابلبات إسكانيه اور شاكلات كے ساتھ ذات حق ياعلم مطلق میں ثابت ہی،اور داتِ حق بالذات موجود اور تمام صفاتِ وجودیہ وافعالِ ذاتب ہے موصوت ہے، لاندان دولول میں مغامرتِ تامہ پائی جاتی ہو آپ کی ذات غیر فاتِ حَتِى الس كهشد شخ يختى تعالى اس غيرتِ عِيقى كوواضح كرب بين اور متعدد مقامات يرذات خلق كوغيرالترس نعبير فرمار بيهي -هُلُمِنَ خَالِقِ عَنُكُرُ اللَّهِ ؟ (ب٢٢ع ١٣٥ أَمُ لَهُ وَإِلَى عَنْ يُلِاللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَفَعَنُ بُرَا لِللَّهِ تَدْقُونَ (ب١٣١٦) أفغ يراندو . افغ يُواللّهِ تَأْمُر وَلَى اعْبُلُ } افغ يُواللّهِ تَأْمُر وَلَى اعْبُلُ } (١٣٤٣٣) التُهَا الْحَاهِلُونَ أَفَعَنُ يُواللَّهِ أَبْتَغَى حُكُمًا رب عس إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُكُ وُنَمِنَ } دُون الله كَل يُمُلِكُونَ لِكُونَ لِكُونَ لِكُونَ مِزْقًا فَأَبِتَعُوا عِنْكَ اللَّهِ ال وَاعْبُلُودُا وَاسْكُرُوالْ قرآن کریم کی اس صراحت کے بعد ہم کو بیمعلوم ہوگیا کہ ذوات خلق خار عالحلوق پر

اس بین حیات نهب تواس کی صفت موت بوئی جو صدیح حیات کی ،اس بین علم بین اوس بین مین بین اس بین علم بین اوس بی اس بین مین بین اسی طرح و ه مضطر و محبور و کور و گذاگ به بعینی جمله صفات عدمی سے منصف به و - اب بوذات و جود و صفات و جود به سے عاری بهو وه فعل کا مصدر کیسے بن سکتی به و اور فعل اس کا ذاتی کب بهوسکتا مه و البته اس مین قابلیا مین اصور کیا جاسکتا به جن کوکسبیات بهی کهها جاتا به بینی اس کی ذاتیات مین اسی خودات و جود و صفات و افعال سے محروم بهو، جو محض تابت فی العلم بهو اس سے اتّا را کا تربت جی ناممکن به و ذات می و ذات خی و م بو، جو محض تابت فی العلم بهو اس سے اتّا را کا تربت بی ناممکن به و ذات می و ذات خی و دات خی و دات مین بیش کرتے ہیں :-

ذاتِحق

عب کم ابےصورت ہی صورت کے لوازم سے منزہ ہے۔

٢- وتوديداتي يكه تابهي، قائم بالذات ومتصور

بالدّات ہی عدمیت سے منزہ ہی ۳ - صفات وجودیہ سے موصوف سے اعینی

حیات علم، فدرت، اراده، سماعت

بصارت، كلام سيمنصف بيء

ہ معلوم کے قابلیات امکانیہ سے منزہ ہے کہ نکاس میں فعل ذاتی ہے فعلاح تقیقی ہے۔

كيونكاس مين فعل ذاني بر، فعال حقيقي بور

ذاتِ حلق معسام

ا صورت و تعدین و تخیز مدو مقدار رکه قاله ی -۲- وجود ذِاتی نهیس رکه قار تابت فی العلم ہی -

عدم اضاني بي

۳۔ صفاتِ عدمیہ سے موصوف ہموت ، مراب این من عرب کرنے کے عو<sup>وں</sup>

جہل،اضطرار عجز صمم ، بجم عمیٰ سے متصف ہی ۔

م- قابليات إمكانية فعلبيد ركمتا وتفعل

نهیں ہی قابلیاتِ فعلیکِسیات ہیں ریست کی مقابلیاتِ فعلیکِسیات ہیں

کیونکداسکی داتیات میں،انہی کواقٹضارا تعقید میں میں میں میں میں کواقٹ کے ایس میں کہتا

استعدادات الوازم ذاتيه ماشا كلات كهتح

مصرت شاه كم ال الدين كا قول فاعده كليه كويتين كريالهُ ١٠٥٠

موفیه گانیاد رکه، قاعدهٔ گلسیت است معنی ندویات عن هبیز و جاگرسا! عطر کو کهنا شراب، آب کونها سراست نعیب کوئن خراب از نیت کے وادیب کرونی عالم وحق میں ننبو سے در نحفالان کے نیج داف زارون ایب

سىعارف نے كہاہج،

الحق موجود والعبل معدد في وقلب الحق في عمال فالحي من و لعبد هذه بين عبد معدد بين عبد سوعيد سب التدسو التد مدام المسطوق، ذات رب وذات عبدى التدسو التد مدام المسطوق، ذات رب وذات عبدى السعنوسية منديت منديت سي بات صاف موكئ كه ذات خلق يا معنوم وجود و معفات و راوميت و مالكيت و حاكميت سي اصالحة فطعاعات و فال بحجب بهيل بني ذ ت كراس فقر كاعون ان و حاكميت سي اصالحة فطعاعات و فال بحجب بهيل بني ذ ت كراس فقر كاعون ان و حاكميت من اصالحة فطعاعات و فال بحجب بهيل بني ذ ت كراس فقر كاعون ان و حاكميت من اصالحة فطعاعات و فال بحجب بهيل بني ذ ت كراس فقر كاعون ان عاصل بوكيا نوبم في و ان لياكه به اعتبارات وجود صفات، وجود صفات، وغيره اصالة من تعالى بي المناه من التعالى المناه في المن

دعوتی کلمطیبه کی آله آلی الده عمر الده عمر الده کی برواول سے بی بیری بی عوفان ماصل ہوتا ہے۔ دیکھو کفار نے بیول کو عبود قرار ہے رکھا تھا او ان میں الوہیت کا انبات کرتے تھے لیکن الوہیت کے لئے راوییت کا مائیا بھی عزوری ہی کہ فائد وہ فعال نہ سیمھے جاتے ، ماجت روا اور شکل کشانہ انے جاتے ، رب اور سندان نہ خیال کی فعال نہ سیم جاتے ، وار سندان نہ خیال کی جاتی اور وہ الو ہیت سے تصف نہ کئے جاتے اب افعال کے لئے صفات مزوری ہیں کیونکہ ان ہی سے افعال کا صدور ہوسکتا ہے ، افعال کے لئے صفات مزوری ہیں کیونکہ ان ہی سے افعال کا صدور ہوسکتا ہے ، مفات بغیر وجود کے مکن نہیں وجود ہی ان کا منبع و مصدر ہوتا ہی کی آ

مشیخ اکبر <u>می الدین این عون</u> اسی صدر مت کوفته هات مابید ب بیر اس است بیش فر<u>مان</u>ے ہیں ۔

میرک نے جوہ من کی کوئی ترسیا الاسیاں کہ است کو بات او بھر میداں یہ خیر باطر کررسا کے لئے کوئی ما مهلس کے ایم جمع ہوجی کے اور دوھ بارس سے رہا دب

الدلس للعبدى العبودب غدائة حنى ليسل البها تمدير بعرياكما التدليس لل سدي بيسهى البله تم يعود عبد أو مارب رباغبو فعانة والعبل عبد عنبو

مجراسی مفهوم کوشیخ نے ایک سطیعد . شعرین ادا کیا ہے:

العب ما عب ما وال ت بوق الله منون منده بنده برا والله منده برا والله برا

برآن كه درجقائق بست ف ائل نه أوبدكس بود قلب عن الق

خلق ہے کس طرح متعلق ہوئے اور ان میں تحدید کس طرح بیدا ہوئی ؟ کیونکہ ہم و پیجتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لئے کا مل ح حق تعالیٰ کے یہ تمام اعتبارات ہم ہیں ہیں ، فرق صرف آشا ہو کہ بیش تعالیٰ کے لئے کا مل مطلق ، قدیم ہیں اور - ارب لئے ناقص و مقید و حاوث ، ان ہی اہم سوالات کی تشتر کے اور ان کے جماب کی کوشش ہمارے اس - قالہ کا باقی کا مہر کا دان اللہ هوللون وللعین و بر اس تعین ۔

بات بہہ کہ باوجود ذوا ب عن وخلق کی اس کلی غیریت وبدیمی ضدیت کے زو، بخلق سے ذا ن حق کی معیت واقر بیت وا حاطت،اولیت وآخرین، ظ بهرین وباطنبت دیاصوفیهٔ کرام کی اصطلاح بین عینیت " کمتاب وسنت سے قطعی الدلالت یک ہماری یہ بات بطا ہر متضا د سعل**وم ہوتی ہ**ی، با وجود ضدیت ڈونٹری کا پچا جبع کرنا کیسے مکن ہے ۔ مندوں کی جمع کا پیُمنر عام منطق کی ہمھ سے بالاو مرتز نظ سرآن کس راکدایزد راه تنمود زاستعمال طق بیخ نکشود پہلے ہیں جہتِ رعینیت " کا تعبن کرنا ضروری ہے ،-(١) معيَّتِ حِيَّ بِطُق يرغوركِيجَ : وَهُومَعَكُونَ إِنَهُ أَكُنُنَّةُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُونَ کہیں تم ہو<sup>ی</sup> ایسنا عموم سکان کے لئے ٔ ورکشنہ عموم زمان کے لئے ہی، ا**ورکھراس عموم** معيت ذاتى مع العلم كي مناسبت سے فرما ياكد بها تعلون بسيد العني سركان فرمان مبن جو کچھ تم كہتے ہو وہ دلكھتا ہى،اس روبت كاتعلى ذات سے ہى،اسى كئے دوسرى جگه فرمايا كيما وكالم يستن فون من الله وهوم عَهُ مُرد عمر العين السَّر تعلي سكوني بات ا جبادي نهين جاسكتي كيونكه وه سانفهي بين - اس آيت سيمين حق آمالي كي معيت

إذاتى برصاف دليل ملنى سى يادر كموكه الله معنا اوروهومعكمين لفظا عله اوريميره

بين اورقران ره

ردوات خلق سے، غیرانتر سے، الوہ بیت کی نفی کرنا ہی، ربوبیت کی نفی کرتا ہی، صفات وجود کی نفی کرتا ہی، الوہ بیت کی نفی کرتا ہی، الوہ بیت کی نفی کرتا ہی، الطح وجود کی نفی کرتا ہی، الطح اللہ کا اللہ سے بھی ہمیں دوات خلق کا مقر، اور دات جت کی نفیا محاصل ہوتی ہی، اور اس اعتبار سے دولول میں مغا سرت کلی نابت ہوتی ہی۔

اوپروکچونفصبل ہم نے آیاتِ قرآنی کی روشنی میں بیان کی اس کاخلاصهایک اورمیش کیا جانا ہمارے نزدیک صروری ہو گؤنکرار کاخوت ہمیں صرورلاحی ہولیکن موضوع کی ہمیت ہمیں اس امر مرچھ ورکررہی ہی:

اس وقت نگر میں اپنی ذات کاع فان (جوع فان رہ کے لئے ضروری ہی ایم طاصل ہوا کہ ہماری ذوات معلومات جی ہیں اور غیر ذات جی ہمارے لئے صورت شکل تعین و تخیز مقدا رو حدیج ۔ حق تعالی ان اعتبارات سے پاک اور منرہ ہیں ۔ ہماری فات میں عدم ہم اور حق تعالی کی ذات میں وجود ہری ہمارے لئے وجود ذاتی ہمیں اور حق تعالی میں صفات وجود کمالیہ وجود کمالیہ ہم میں صفات عدم یہ ہم میں صفات وجود کمالیہ اور حق تعالی میں صفات وجود کمالیہ وجود کی المیہ اور حق تعالی میں صفات وجود کمالیہ وجود کمالیہ وجود کر المیہ ہم میں صفات عدم یہ ہم میں خالمی المیات اسمانیہ وجود کی المیہ اور حق تعالی میں مثلاً کہا نا پینا جو کسیبیات ہیں ، ہم میں خالمی المیہ المیہ کا بینیا جو کسیبیات ہیں ، ہم میں خالمی خالمیہ المیہ کا بینیا جو کسیبیات ہیں ، ہم میں خالمی کا بلیات اسمانیہ حق نعالی میں نہیں ، ہم میں مثلاً کہا نا پینیا جو کسیبیات ہیں ،

دوختصراً یہ کرحق نعانی کے لئے ہماری چیزی بنہیں اورحق کی چیزیں ہمارے لئے
اصالائہ نبیب، اگر ہم خلق کی چیزی حق تعالیے کے لئے ثابت کریں تو کفرلازم آتا ہے
اورحق تعالیے کی چیزیں خلق کے لئے ثابت کریں تو مثرک لازم آتا ہم اور اگرحق تعالیے
کی چیزیں حق تعالیے ہی کے لئے ثابت کریں تو توحید حاصل ہوتی ہم ؟

المجازی حق تعالیے ہی کے لئے ثابت کریں تو توحید حاصل ہوتی ہم ؟

المین میں حق تعالیے ہی کے لئے ثابت کریں تو توحید حاصل ہوتی ہم ؟

﴿ إِس كَ بِا وَحِدِحَقَ لَعَالَىٰ كَى چِيزِي خَارِج مِين ہمارے لَئِحُ تَابِت مِين مثلاً وَحِدُ وَانَا ، صفات وافعال مالكيت و حاكميت اب سوال يہ كر كر حق تعالیٰ كے يہ اعتبارات دواتِ

مبی مرتفع ہوگیا، کیونکہ صفات توظام رہے کہ امور معقولہ سے ہیں جن کا ادراک علام بہرت سے متعلق ہی اور قریب فاتی حیستنی ہی اور بصارت سے متعلق ہی میہاں حق **نعالی نے** کا المليون يأكم تعقلون نهين فرمايا لمك لا تبصرون فرما يكبونك ذات في صفاته مثل صفا ع بتول نہیں اُریک بالحش رو فاضم اس محد عظیمت منظم می کمیا جائے اُو فن وسي من الذات نفرور تابت موتا يهي و بجهوحي تعالى كارشادر و وَمُوارِمَ الْوَهِ وَمُلْ بِمِ فَأَنْ لَهُ مِنْ عُرْثُ وَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْحَرِيدِ سینی جربی نشر جو باز بانی تاقی بات کے جی بی ادر بیم اُس سے دک المان سے نیاوہ تربیب میں یہاں و وجوں سے درمیان وا وُتفہر کالایا گیار وجس يطر حلي معيت المري أنسير دوسر منطاس فربت داني سع كي كني بوريدا مركة خطات ی کے کلم کے نے قریب واتی منروری کواس آیت اربید کے مشان نزول سے ابت ﴾ إِذَا مُدَدُّماً يَعِيَا دِي عَنِي فَانِي قَسَ مِي اللهِ صِيحِي عِلْمِين مِي بند مِه كوسِ فَوْرِيكِ ا ابن ما المرت معالديين عديد يعد معادت كى كريدان اعلى يا وسول الله د ، برب ما فدناجیه ۱۰ اجیل فننادیه، فسکن النی صلے الله علیہ وسل فَانْوَلْ اللهُ واذا سه لك عبادي عنى فالي فريب "ليعني إيك اعراقي في يوجعايا رسول ار شاصتی الت سلیدوسل مرکیا مهارا رب نزویک برکه مهم اس مسعمر گوشی کری یا دور ہے أحوسم إس كوريكا ين، سول الشريعلي الله عليه وسلم خاموش مسيع، نا زل فرما بالشرنعا لل من أبرت كو واذا سر ألك عدادي عنى فاى فريب الى بيان سياورى طرح تابهن بوتا بوكرة رب اللي عد مراد قرب وانى مرى كم محض علمى فلنعم ماقبل ك ياية المعرسة هراني أواله وانتبت-

ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں ،ان میں ایک منی تعنوی کے سواکسی دوسرے ا معنى كالاختمال من تربيس ولازاية مين معيت والفي يُمَّكُم يري وفيطعي والالات ا سياا كمساحديث بركيمي غور تربيب ورسول الناحية النار عليدوسلم في قربالا الأواكان وحد كد في قريد و المراجع المراسع المارة الذراب المراجع جب تمين سيكوني غازيره في تعليف دومرونه شهرك أبينا يست أندني السينيم ومروبين حافظ ابن تبرع غلاقاً نے اس جدیث سے امتدالال فرما با برکہ دیدال ہطی من دعمرا بالعلی اعرف بدائد میں معنی اسس عدیث سے اس تحض کے خیال کی تردیر ہوتی ہے جو تانیا ،الی کی در سار دنیان عربی ہی منہ رکہ پریا يرو- للذاذ ت على كي عموم مير يداد الدارية المراج حمنرت شاه ولی المدرش دروی فایس سه دا مفریر ف شنج ارتین مین دردو معتمها ب فاكد عدكا ترهيد يأليا بهوا، وبالثالات برطائد باشيد الدفير أبيل مين مراقبة الله معنى كى أنبدت فرغت في أند الدرين كى أسيست ما نه حدي توقوب مضبوريل تصوركرو ما وجود بأكرية وسف من دورت مقدر بالناء بيت ومريان النظيم حضرت شاءى برانع رفي دريت ولموى، بكرسه بوان ك بواسية برا الفاكر والمات اللا**م التُدواحاد بيثِ سول الت**نسطيم معيدتها مِرْرسِيادُ الْيُصرِيجُا اتْيات عي زُن... سِمِد الصاف اسدى كدمنه وهدات استرع راخير شرق ومندالة عقل ناقس خودرالشرى نام منتحدية (١١) قربيت عن يطق برفور تيجيه التَّنَ أَقْرَابُ إِنْ بِمِنْكُونَ إِنْ الْمُؤْرِثَةِ الْمُعْمُودُ وَان ع١١) يعنى جم اس سے عنهارى برنسبت قربيب أبين گرزمز الله ويعق بيدال منميزيدي مشارً البيدة الن روس استدراك لاكن ك طفع قرب سفاقي كي في يم استدر ٥ فول أسميل مطبوع مصر والمع عن الله مناوى مزير يسطيع مجتبا في ساسل عديد الا

کسی عارف کے پیشعر نصوص قرآنی کی لطیف، ندانین توضیح ہیں
مخن اقرب از کتا ب حق بخوال نسبت خود را بحق نیب کو بدال
میست حق از ما بمائز دیک تر ماز دوری گشتہ جو یال در بدر
سنج علی المهائمی جوایک محقق و عارف عالم ہیں ہبی تفسیر جو بالد تربیت بل بالکان ولا بالذمان و کا جائد تربیت بل بالکان ولا بالذمان و کا جائد تربیت بل بالکان ولا بالذمان و کا جائد تربیت بل بالکان و من عبلا ختلاط و کا حملول ولا اتحاد " یعنی حق تعانی کی قربت غلق سے مکافی زمانی اوم

رتبی نهبیں بلکه ذاتی قربیت ہر بغیراختلاط وطول دانتخاد کے۔ حضرت خواجہ ہائی ہالتہ رحمتہ اللہ علیہ بُعد و مسافت کو توہم قرار دیتے ہیں بچو دانستی کے حقیقت این است معلوم تو شد کہ قرب و بعد مسافت ہمہ از توہم است ، کئے

دورى بورتا نزديكى حاصل شود، كئى جدائى داشت ناببوشكى ببداكند ، رساله نوروحدت، رس احاطت من بخلق دَكانَ اللهُ بِكُلِّ مَنْى هِ عَيْمُ طَارَّهِ عَهِ اللهِ إِتَّهُ بُكِلِّ مَنَى هُجِيعُ الْمُ

العنی النّد تعالے سرشنے برمجیط ہیں۔ النّہ عَلَم سرحس کا مدلول ذات جامع جمیع صفات

هموتی هوئنه که کوئی ایک خاص صفت جیسے علم یا را دہ ضمبر هو کامرجع بھی ذات ہو۔ المنا بید و ونوں صریحی نصوص حق نعالی کی احاطت زاتی فیطعی و لالٹ کرتے ہیں جس میں کسی

منّاہے۔

حصرت على كرم الشروجه ني يهود يول كيسوالات كاجواب ويني وك فراياتها.

ذكران الاماكن ب تحيط لزمه الحيرة والتغليط بل هو عبط مكان "

د بعنی پاک برتر کو الله لغالی ظام کرنے کیفیت سے استی خص کے جواس ہائے ارتم کرتا ہے کہار اسعبود محدود لعینی مقبہ ہے کسی ایک جہت میں لیس نہ جانا اس نے خالق و معبود خواب جہل از حرم قرب مراد دوگرف ورنزدی بین از دوست کے بیج ندید

قربت واتی کے فریق بوت کے لئے ایک دوسری صدیت برقور کرو وعن ابی موسی الاشمری قال کنام دسول الله صلی الله عبیروسلم فی سفس ب جل الناس بجهی ن بالنگلبید،

فقال دسول الله صلعم نیا آیھا الناس اس بعواعلی الفسکمان کی کا سماعون اصحاد کی گری الله عنی دیا و هو معکم والدی سمویس الله احد کروس عنی دامله

ر متفق علیہ بعبی ابوسی آشعری نے کہا کہ ہم ایک سفر بین یہ وآب الله کے لوگوا اپنی جانوں

ر متفق علیہ بعبی ابوسی آشعری نے کہا کہ ہم ایک سفر بین یہ وآب الله کے لوگوا اپنی جانوں

بر مرمی کرو رابعنی آج ستہ کہوں تم بہرے اور غائب کو نہیں بہارتے ہوں تم بہارتے ہو

بر مرمی کرو رابعنی آج ستہ کہوں تم سی بہرے اور غائب کو نہیں بہارتے ہوں تم بہارتے ہو

کی گردن سے میمی زیادہ قربی ہی دسلم و مجادی ) بیصریت و مرکبات عالم بین کی تف بہی اور والی قربی با کی توجیہ ا

امام رَبَائِي مَجِدِدَ العن مَائِي حَدَاللَّهُ عَلَيْهِ الرَّبِينِ حِنْ بَطِي كَيْ تَصْرِيحُ مِينِ فَرِ عَلَيْهِ الْمَرْبِيدِ كَافْرِينِ الْمَدِيدِ الْمَدِيدِ الْمَرْبِيدِ كَافْرِينِ الْمَدِيدِ الْمَرْبِيدِ كَافْرِينِ الْمَدِيدِ الْمَالِينِ الْمُدَارِ الْمُرارِ الْورارَاسِينَ الْمَاجِينِ وَالْمُ الْمِرْفِي الْمُرْدِيكِي الْمُرْدِيكِي الْمُرْدِيلِي الْمُرارِ الْمُرارِ الْورارَالورَ الْمَاسِينِ الْمُرارِ الْمُرارِ الْمُرارِ الْورارَالورَ الْمَاسِينِ الْمُرارِ الْمُرارِ وَلِي الْمُرْدِيلِي الْمُرارِ وَلِي الْمُرارِ وَلِي الْمُرارِ وَلِي الْمُرارِ وَلِي الْمُرارِ وَلَيْ الْمُرارِ وَلِي الْمُرارِ وَلِي الْمُرارِ وَلَيْمُ الْمُرارِ وَلِي الْمُرارِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللِّهُ وَلَيْ اللِي اللَّي اللِي اللَّي اللِي اللِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللْمُلِي اللِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهُ وَلِي اللْمُلْكِي اللْمُ اللِي الللِي اللَّهِ الللِي اللِي الللِي اللِي اللْمُ اللَّي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي الللِي اللِي الللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي الللِي اللَّي اللِي اللَّلْمِي اللِي اللِي

ك صلدادل مكتوب ٢٥ مكتوبات امام رباني ي

والصاعاً احاطب ذاتي مرادليا أيكى ٠٠ بوال غيرة وار، دانيم طلق كي ١٠ الأسع صالى E 12 5 وم، أَرْ بحرابا فعجي السواح مُوسِي مان كبين لوجهي احاطت ذا في مي ثابت بيوني بيح كمونكما صفت كالفكاك فالتاردات عداصل ورياسه فت بوكي وإل دات كابونالا زي بوكا ابذا اعاط تشاملي كيرائق عطه الأفر في بي طاوري ايو-وم حدثه أن البيرة فأله و أن أنه وحد الله وعد تم أيم منه بالفريقيروويين سيوذات الشدكي بونهز فق لعاني جيز رجيج بين لهنداوه سرتينية كيسائقة بالذات موجودين أَنْ مِن طرف منه يعين في من المره إلا أن الله الله يعي موجود بول أيونكر والله ي ميسنده و مهورك الجرئين أو مؤتون السياك والكالي المكالي المالي المراجي مور مشیم در در این وجیلی در این میرونی شاه عبدالعزيج يني مسيرية بالايتناني توجيس وعانية بهاأ البشاده ردك خودرا بسوئ وكرو نبدا ومتع بنويلي ورتبول مكان استام فرضا وقرب اوا تُنا ورَثُقَ الدِين مُنْ فِي أَنِي كُرِيمِينُ لِ مَنْي هَانْتُ اللهُ وجِهِ وَاوْرِكُلِّ مِن عَلِيهَا فَأَن وبيقي وجهديك والمجال والكرانية وجه وأشيرف تتستفي فالمستعمل من المائي رعيد الله الوفود من تمروج مالله كاماساح مه والا مرجا موجودا سنته ملجها سيح المراثير سيدنيهم فنسر بالهمانين ذا شاهق او روج دعت مزر الفاع ك حيال بحر ذات و مع وص عنه ما يحد كرين جنالجير الامراني في في المارية والمارية المراية المراية المارية المراية المراية المراية المراية المراية المراية إلا ياتيون المحتد ويعاس والمساب والمسارون المحاطي شرو وللطواجي و و بوزی نے کی اور پر دکور ان اور از استان کی جو استان کار کی سند مثرت فتلا استران اور ایا سات ا و و و در در در این این این در در این این کا مفرق دا عذو

كواور بن في الله بالت كا ذَرَكِ الله كان الس كان عائل كرية بن تواس ويست او المطلق **سوگی، بلکه وینی سب مکانول برمحبط بهری داخه جرالهٔ جیم تون محدر بناونتی عن معان بن سعه را** اس ارتباد مرتضوی سے عموم احاطت؛ انی پخفق موز بر بہب ذائب علان کائسی خاص جربت میں احاط نہیں کیا جا سکتا تو پھراس کی اساطت عموی ہوگی۔ المام بهمي في كتاب الاسمار والصفات ميس ابوداؤ دسے رواي ندائي جو متان كان سفيان التوسى وشعبة وحادين سلمه وشرباك وعرعو خدلا يعماءن ولاشما وكم يمثلون الحر وقال الوداود وهوقولنا "ان اصحاب هناكا بيعقب مدد المنامطلق عمادة انهيس كى جاسكتى احاطت ذاتى كاثبوت ہى الما مرابوحذ بفدنے ذائ مطلق كوچست فرق بحرت بخت مين حصركيف والع كوكافركها سية أورا ماهم شاغمي كاقون بروك يحوا مع عوب العقول إن المحلاون ويمثلون ر-يهال ايك شبه كا ذُكر كمه ناصر و يكابيح. قرآن كريم "ب ايك ماه أهم بوفرما يا أيا كالأنَّ الله منك أحَاطَ بِكُلِّ شَعِي عِلْمَا (عَ عَلَى العاطة عِموى مَعْ مُدِّينِ كَا الْدِيلِ عِرَى عَالَ الله بكل شَيْ عَيْضًا مين جس احاطت كافكر و يهي اصاطب على ووفي حاسب الكرات میں احاطب<sup>ی</sup> کا ذکرمطلق بحاد ردوسری منفیانی می<sub>د است</sub> منفیانی منفیانی میروی منفیاتی ا مقى ريم مول كيا جا تابي المذااط من مي و زاردوي -

اس سنسبه کاجواب صوفیهٔ کرام نیز نمون و مفول می دیاسی سام الاس ایرا دا بعقا کدمین اصول فقیم سند کرمین ۱۲۰ جس اصول فند با تا پیراب انطباق کسیا جاریاسی شافعیه کا اصول سے حنفیاس کے خمالف میں جنفیہ بیان عام پر حکم عام اور ا بیان عاص پر چم خاص کا لطال ایم تی بین دندازس اصول کی روسے میں جمیت میں اصلاق ہی

ك من حصرا من تعلى في الجسته العوفيداد التوارد فقد كفر"

الله عَلى كُلِّ شَىٰ رَحِيُبِهَا، رب ، اور نيزاس قول سے ان الله كان عَلَيْكُمْ مِ حَيِيًا ( ١٣٥٤ ) ظاہر ہو كہ شہود على بھى رقابت بامعبت ِ ذاتى كے بغیر مكن نہیں ہوسكتا ، كيو مكھفت كاذات سے انفكاك معال ہو - كما قلنا الآن -

اس سلسلمیں ہم ایک آخری آیت بیش کر یہے ہیں جس سے حق تعلیٰ کی اصا ان کا صنوروشہود نہایت صراحت کے ساتھ تابت ہوریا ہی ۔

"سَنَوْيِهُ خَايَاتِنَا فِي الْلَّفَاتِ وَفِي اَنْفُيهِ وَحِتَّى يَتَبَتَنَ لَهُ وَانَّنَّا لَكُوَّ اُولَدُ يَكُمِتَ بِرُتِبِكَ اَنَّدُ عَلَى كُلِّ شَكَّ شَهِينًا ، الله الله وَفِي مُرِيَةٍ مِنْ لَقَا أَجْهِمْ الدَّاتَ وَبِكُلِ شَيْ قِحُيْظُ " رب ١٢٥١)

اب ہم دکھلائیں گے لینے منونے دنیا میں اور تؤدائی جانوں میں بہاں تک کھل جائے اُن بہد کہ وہی حق ہی ، کہا تیرار ب کفایت نہیں کہ یا تو یخفیق ہر شی برحاصر وموجود ہی آگا ہ رہو کہ یہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات ورومیت کے بارے میں دبعی شہود ذات کا نہیں کہتے ، بلات ک وہ ذات ہرشے براحاط کئے ہوئے ، ک

یهال حق تعالے نے اپنا سرنے کے ساتھ ہالذات موجود ہوناظا سرفر ما ہاہجاد بھر اس حضور ذات کوا حاطت ذاتی سے مؤکد کیا کیونکہ جو ذات است بار پر محیط ہو وہ ضروری طور بر ہرشر کے ساتھ موجود ہوگی وہ ضروری طور پر شہو تھی ہوگی جو لوگ تقا اللی سے واقعت نہیں یہی وجہ ان کے شک کی ہی ۔

ده ۱۱ویت و آخر نیت و باطنیت حق: هوالادن والا مخد والطاهی والباطن دهویکن شی عملیم (پ ع، ۱) بعنی و بی وات اول بی و بسی آخر بی و بسی ظاہراد روی باطن اور وہ سرشو کو جانتی ہی "ظاہر ہی کہ تنمیر هو کا مرجع وات بی اور یہ چاروں جلے صربیر بیں کبونکہ خبر کا معرّف بلام حنس ہونا مفیر حصر و قصر و اختصاص ہونا ہی ۔ اس سے جار و مراتب وجودی اوّل و آخر، ظاہر و باطن میں حق نعالی ہی کی ذات واصد کا حصر ہو جا آہی اس امری دلیل بین کمی تعلی برشی کے ساتھ بالذات حاضر و موجود ہیں جندا و دایات برخور کر و ، اس آیت بین کہ ات الله علی کی شیمید دیے ہی می تعالی آس بات کی خبر رے دہے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ حاضر ہیں کیونکہ شہید کے معنی دفارس کی مترح حصن کی خبر رحمین کی روسے ، اس ذات کے ہیں جو حاضر ہی اور جس سے کوئی شی جو معلوم کی جاسکتی ہو یا گئی یا اسٹی موفائٹ ہو میں کہ الله جب الحاضر الذی کا دیفیب عند معلق اور چی یا الله میں وکم مسموعی الله ایک بوئک کی دانت ہی اور شہادت اس کی صفت اور چی کہ صفت اور چی کہ کہ کہ تا ہی کہ کہ تا اس کی حاص می الذی ہی الم اس ایست کر بہدسے یہ لازم آتا ہی کہ حق تعالی ہرشی کے ساتھ بالذات حاضر اور موجود ہیں ۔

اسى عنى وَمْهُومُ مِينِ يَهِ آيت بَهُ وَ مَا تَكُون فَي شَانِ وَمَا مَنْ وَهُمْ اَمْنُ وَلَا تَعْكُونَ وَيُهِ مُ مَا مَنْ عَلَى إِلَا الْمَا عَلَيْكُمْ فَا الْهُودَا إِلَّهُ وَمُنْ فَنَ فِي الْمَا عَلَيْكُمْ فَا الْهُودَ الْهُودَ الْهُونَ وَيُهِ وَالْمَا وَرَبْهِ بِينَ مَرِيعَ لَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بعنی میں نے پجر نہیں کہاان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کروائٹر کی جورب ہے میرا اور تہارا اور جب تک میں دنیا میں رہا توان کے حالات کامٹنا ہر فراتی تھا اور جب تو نے مجھے اٹھالیا تو توہی ان کاخبرر کھنے والا تھا اور تو ہر شکے ساتھ بالذات حاضر موجود ہی صفرت عیسی کی اید قول کہ انت الت قیب عَلیُ ہِمْ مستنبط ہی اس قول الہی سے ، کان تول باری آن ای کے اور دور آن الله ور الله الله ور الله و الله ور الله و الله ور الله ور الله و الله

مون توفاه است بعالم خوال في مت گرو تبهال الدورج، ن خودعیال که مت مروات توفاه است بوزا فوتیت وجودی به ی دورت و من موزا فوتیت وجودی به ی دورت و من آنیت سیم بی بین مطلب تکلی به داول حاسل جوزا فوتیت وجودی به بین مطلب تکلی به دورود و دورود و دورود بین تیم به داری و بان دلای تکلی شی و می دارد و دورود و دور

جب اوّل و آثر وظام بل ذور بن جورت بنایده و باید و به بنگیدی باید منود آرامهم فرایاکه نوری باعن بری نیرسد سور و فریش از ۱۳۰۰ می این ده جورون ما نب کو وجود اشیار کی بوری طرح نفی موکسی میری تغییر صحیح آید کریمیده و ایرا و الاحرد الده هم البالله کی جس کورسول اکروم صلی الدیر علم و سلم بنیان و بایده می کی با ت میران کو بات کا ملانا باید ایرو وجن کی بات کا جوری کا تول مان لینا ریان برد اس نگر از را بیان برگ

بالنی و سوران د هرمان امری دارنم به یا کی توستنعنی بذایت

اولی ویهم در ول آحسنه ی تومعطی برتمب ماندرعدهات

ري موا و رينوال مرتبه ي مهيل عما ور ماسوی الله کا وجوریسی مرتبهتریه تعلی تارت بهید ثابت كساحا يسكير-وَل وَالْمِرْلُوكَ لِيسِتْ مَذْتُ وَقِامُ فَ ظَلْمَ إِلَيْنَ لَوَى عِلْسِتْ وَعُودُ اللَّهِ } اقل مجانتقال آخر بجابختال الطهر بدميد وجون باغن بوقيق اس آبت كريميا كي تفسيد بسول كريم على الله على يديم المركي. ٣ ع دما ريست موفي توجير كوابوداؤدوسنم وترسرى وابن ماجيني بوسرسية كنى المدين فند عدوابت وكا التالاول عليس قيدي شيء والنا المحدر مليس لعدا العيدي والنا الهاهر فليس أوتا باشي والكناب ورهبيس دويا سالعي المراجد han paker and the second of th نفي شيخي بالمتبارد النباد المرابي المرابي المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع صرمير من بانية بوت كوريني يكي روس لورس لورس آندا تا يستري ساني النواس و المستريد و ما مراس كميرا تابت كريه بين بلكه بالتبار وتوديجازل ع بلي وجودا مرا أبيت اربيد سيامي شادر يهى و فالماخلقاك من فين وَلْدِيك منشرة الإعلام الله المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم معى بعورى ، كان الذي و لعرب على أنه أنه أنه المراجع و المعاد المرافق المراجع المراجع المراجع المراهاي ے وجودات امکی افی موتی ۔ دوسرے جلہ جام فہوم یا وکرتی تعدیٰ آجی تعمیری اور ان کے جاری تو تا تاہی تو ایس اس طرح البديا مرتبية أرست جودات، ركا عني مواني -تيب جيد النائية المراق المراق النائية النائية النائية النائية المراق المراق المراق النائية الن نهين اليوندويودكودوات ستسايية بسيارية بين الاروجودان برزائدته التي من تهورسه شير معاول وجود الالهاري أي التي - 12.25 Que ان دکار صفحه، ۵-۹۵

حدیث دلوا و رحدیث اوعال میں تعبض امورخصوصیت کے *سائق* نوجہ کے قابل ہیں<sup>۔</sup> مدیث او عال میں آپ نے عش برح<del>ق تعالیٰ</del> کو ثابت کبیاا و راینے بیان کو قسمے مؤكدنه فرما ياكيونكه الرجن على العَرَش استولى (ياع:١)منصوص تقا، إس الحِ قسم كي عاجت ندیقی اس کے برخلاف ارض سفلی کے شعلق حق تعالیٰ کی احاطت و معیت کوظام كرف ك لئة آي ف تحسيكائي - آپ في مسوس فرمايا بهوگاكدايك ذات كا فوق و تحت ومابينهما براماط كرناعفل مين آساني سينهين آنااور عدم أبحثاف حشيفت كي وجه انکارکا احتمال ببوتاہے، ناویل کی طوف عقل مائل ببوتی ہی، اس لئے ہی نے اس کوقسمے سوکد کیا تاکہ تاویل و توجیہ کی گنجائش نہ رہے اور محاطبین کوقطعی لقین ہوتا أسى غرص لسے اپنے قول برآ یہ کریمیہ هُوَالاول والاحذے بھی استشہاد فرمایا جوعموم اطات ذاتى سے خارج نبيس موسكتى،اس طرح بفولئے.هوالله في السماؤت وفي الامض رائع، دہی ذات آسمان اورزمین پراپنی ہے کیفی کے ساتھ علوہ افرونیو حاتی ہی، اسی لئے عارف کی زبان سے بیرخ نکلتی ہو ہ نظ مربهرها فكت بم والند أيا مد ولنظ رماراح بُ زالله د وعسّاليم يا بغيراوخيال ست مشوحب نان گفت ارخيالات اویر کی تصریجات کاخلاصہ یہ ک کہ وجود حق تعالیٰ ہی کے بئے نا بہت ہو نا ہواور توابعا وجودد صفات وافعال بهي ان بي كے لئے فخص موجاتے ہيں جَق تعالیٰ بي اول وآخرين ظ بروباطن ہیں، قریب وا فرب ہیں جمیط اور ساتھ ہیں لیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہو کہ بیا واقع ربتیه هایی برد و ات حی کو وجودی سے مجدانہیں کیا جاسکنا، یا یوں کہو کرصوفی کرام نے برتغیر لفاظ معبت وجودی کو رجوا وبركى توضيح ستم آجھي طرح سجھ گئے ہوگے) اپني اصطلاح ميں دحدت الوجود كہا ہى۔ فلامٹ أحت في الاصطلاح

اسمعنى كے لحاظے ير مقالدومدت الوجود بى كوييش كرديا ، كوادراس كى مائيدكر ريا ، كو فهم و تدبر يا

ع وكيف بذكر العشق مَا في الوجود إلا مُوقى (عواقى)

آئی کریمی هوالاق ل والا حنو کی تفسیرایک اور حدیث صیح سے کیجاسکتی ہی جو صدیت ولو کہلاتی ہی جس سے حق تعالی کی اصاطت و اتی کئی وجوہ سے نابت ہوتی ہی ہم اس کا ذکر ضروری سیمتے ہیں۔ حدیث کا ایک حصتہ پیم

عن الي هريرة بهى الله تعالى عنه ، والذى نفس هجل بيله لوائكم دنيت و بعبل الى الرحن السفلي لهبط علمالله ، ثقر قرأهوالاول و دنيت و بعبل المالاحن وهو بكل شيئ عليم (رداه احرو ترذى)

بعنی قسم ہواس ذات کی حس کے ہاتھ میں محد کی جان ہو اگر مجھی چھوڑدوخم رسی کورسی کے اس محد کی جان ہو اگر مجھی چھوڑدوخم رسی کورسین کے آخر تاک البتہ سر ہی وہ رسی التر تعالیٰ پر ، بھر سر چھی آ ب نے آبد کر بمہ ھولاد والما حس والمباطن و ھو بہل شہیءِ علیم ہ

بدایک طویل حدیث کا آخری جمله وجس کا حاصل در اسر کا اظها رہی: آپ نے صحابۂ کے آگے زمین سے ہرآسمان کی مسافت اور اس کی ضخامت بیان فرمائی اور آک طرح سات آسمانوں کو گرن دیا اور وش تک پہنچا دیا۔ اسی مضمون کے قریب ایک فی مری حدیث میں جو حدیث اور الوداؤد دیے عباس بن عبد للمطلب سے روابیت کیا ہم حضورا کرم صلعم نے وش تک گرن کر فرمایا تھا تھا لاٹھ فوق ذلت، فوق و شری کا علم عطا فرما نے کے بعدی تت کا حال پوشیدہ رہ گیا تھا۔ اب موبیت ولومیں آب نے رائ ، فوق سیمت کی طرف بعینی اول سے آخری جانب موبیت ولومیں آب نے رائ ، فوق سیمت کی طرف بعینی اول سے آخری جانب رجم فرمایا۔ اور زمین کے ساتوں طبقوں کی مسافت بیان کرتے ہوئے تت النزی تک بہنچ کر فرمایا کرتے ہوئے تت النزی کی مسافت بیان کرتے ہوئے تت النزی کے لئے آیۃ کریمیہ ہوالا و آل والا حس " کی تلاوت فرمائی تاکہ عش وسمار، ارمن قسمکان کے لئے آیۃ کریمیہ ہوالا و آل والا حس " کی تلاوت فرمائی تاکہ عش وسمار، ارمن قسمکان کے ساتھ حق تعالی کی معیت و احاط سے قابت ہو جائے۔

له وحدت الوجود كے نظريه كى اصليت تھي معيت واحاط ب ذاتى ہى معيرت ذاتى اورمعيت وجودى كامفهوم ايك

؞ نَیرذات ِ حَیّ نہیں ہی ذات فیوم تَنوَرعِلیہ کی معروض ہے جسے وہ قائم ہیں ہی گویا لگا تقيقسة اسولاني ، ونس يديه الف مي ايم الفهوم اس أيكر ويست تعبير مور ما اي خلق والاسرض بأنسق بقداني عنايشه كون ريك مرسى كيو كمرنعاني بت كي صفت في تقع مونى تروافد أفته واجرب ويوكانا مراق المركة أيكريميه فتعالى الله المناك المعق رباسه أانه برفت الثارة رجي إدراؤك وربكه ريك من بطويت ارتاد يو وما خلقناهم إلى أسراء الكيسادرة أيروني وأكوام ومعاة فاستبريها الخلق المنطوب والارض بالمحنالة غي الأستان المعادي المراب المعاد المن علم مستهمي نها ميه افروا بالموت الله فالله فالمعالم ها بالعمل المان والمبتوعو اليمانون الماعو القرار المريا ويوطلن والارتان وي ى جى جى خىنىد سەسىدان ؛ مادە بور باللتبار ، ستقاق سى وسىفىت كامادە يى دىد ، كورانى صُورَ عَلَمْ يَهِ مِنْ وَقِي مِنْ وَمَنْ الْمُعْرِينِ وَمُو مِنْ وَعَلَمْ مِنْ مِنْ وَلَهُ مِنْ مِنْ وَلَاتُ و الله وزودين ١٥٥ فرما اي الرعو العاهم المحسن في تنسيدان الله وهوالحق لمباين عنا بدين ولي الأراق والمراج والماء المسري والتي جفل براي والدق لوي السموات منتاس النائية بالتاكيد الداهيري الأالا فالمتباحق توهين وعود منفق بهجواسي كالأعرباعها رضع يرهرا وكيونكه لعيدانه فأوجوه يذانة فأسر وارد ومسري استعيار عام ظهر نوس وصلات تعلینه تو کا به که رسنه است و دور و ردو سری اشها یکام ظهر بی اسی سے فیار لحق و بودر الله في الأرم الطاهر المواحس طرح كدنس تغليق ذه. ت اشيار المت حق مرجمة يت صُورَ يَنْسِيدِ مَا رَيْنَ مُنْسِ مِن مُوحِ قد عِنْمُ أَم استْ ياد اسى إكب و بودسيه وجودا و راسكي صفت نور مصاغا برروتني مين . نهه وركهول كرس از دردن پرده اكونتهاري بدايرت ومعرفت کے سے بحربیان کرتے ہیں فراغیں اس کے فہم کی ہدیت دے جدای الله لنوس ا اس تشكور رياءا حق تعالى بحاليه وباوعاف وتحب مدزاته جيسے كه ويست ره كر مايا تديل وتغيرو ملائعا دو

اب موال ينهي اورك الهم ورفيين كد فوات اشيار تومعوه منه حق بين المورد الماريق المراح الموالية المراح المراح الم المرجق بي جوا في المراج الفي المراج المارية المراج المراج المراج المراج المراح المراج المراج

نُووا بُ اِسْ يَاسُوَ عِلْمِيهِ كَارَهَا وَهِدِ يِدْمِيمُو فَى يَصْعَفَى آبِي مِنْطَقَى احمَّا لاتَ موسِكَة بس:

رد الله يغرب بغير المار من المعروس من طارم الموسر موسكة مدا المال عسالًا حوال بي كيدي في ويغرب الله المعروم والمعروب المداعل الله مرومو والموال المرابع الموالية المرابع الموالية المرابع المرابع الموالية المرابع ال

رم ، صُورَ عِلَيْهِ بِيكَسى ذا تِ مقوم ما سحروض كے اعراض بين ليكن بير معروض (وجود) غير ذات حق رو - بيا حتمال هي باطل رو - كيونا يہم نے او پر در تھا ہے كه وجود صرف حق تعاليٰ ہى كو رو - ع

إلا حل الله باطن

رس صورياكسي زات مقوم المعروض كے اعراض بين اور يعروض ووولات ك

وظهور احكامها."

جامی سامی کے الفاظ میں اس مفہوم کولیل سحبو: م

اعبان مهرآئينه وحق م وركست يانور لود آئينه و اعيان صورات

درجينه محقق كه حديدالبصراست سرمك دو ازبن أنبيز آمينة وگارست

لعني آئينظهوريق مين فلق ظاهر برواور آملينه ظهور طق مين حق فلنعم ماقبل ا

خهورتوبمن است و وجود من ارتو فلست تظرولاني أنم اكن أولاك ذات حق وذان خلق میں مرگزانف کا کے مکن نہیں اور ذانیے حق کا س صفت

سے انفكاك جہل كوستلزم سى عنى مبرت بنج اكبركا يشعر بجويب آتا ، ي

فنلوكه ولوكان فَمَا كَان الَّهُ ي كَانا

تعنی تخلیق کا اسکان دات حق و دات خلق (صورعلمیه حق) پر کرد به سردولازم ملزم بىن،كبونكة حق ظابر بصورت حقبقي واشياروند وبوريخفيقي حق" فوجود ناب وظويماه بناً..

«را پخقیق» و در سرکن فیکون کو اُسی و فت بخوبی سمجها جاسکتا ، برحب حق تعالیٰ

بغ فضل وكرم سيخ قي متل كي ما بيت كا انكتاف فرماديتين و ذلك فصل الله

یئتیہ صن یّشنگو ایک مردکامل کے قلبِ مبارک کی وساطت ہے جس کے تعساق شيخ اكبركا به قول بالكل صحيح ہے:

من وَسَع أَلِحق فماضاقعن خلق فحيف الامرياسامِعُ

اورجوى كواينا ندرسموكراين متبين سيهروقت يبي كبتارسبابي ع بزدال مكند أورك يمت مردانه

له جرحن تعليك كوسماكيا مو و هلق سي و شرينگ بوسكتا به اور اس كاكيا حال موكلك ساس -

(افال)

دردست جون من جربل ربول صب بندال مكمند آورا عهمت مردانه

سكترصفت نوركے دراييصورت معلوم سے ودظا بربو نيس تومعلوم كے موافق خلق كانمود وجود ظاهرس لبطور وجودظلي مبوا اور اعتبارات الهتي خلق سي والسنتمويك يهوالاقل والأخروالظاهروالباطن وهوبكل شيءعليم وسی وجودمنزه بانزاست خود! مواسی جلوه نما باشیاست سرنتے دنامکال، ترا زدوست بگویم حکایت باوست و سهداز دوست وگرنیک بنگری به اوست جهار ایمهد ذراب کون مکشوف است هجاب تو همین دار بائے تو مرتو ست<sup>ک</sup> جو كيوكا هي كها كياً لُوسخن فليل بركيكن لس تقيل برى، فتدمبه دَمَا يعقلها ألاَّ العالموربِّ وم، خوب ہجھ لوکہ تخلیق اشار کا عدم محض سے بیدا ہونا نہیں ہی کیونکہ عدم سے عدم ہی پیدا بونابى؛ نەبى عدم محض كا استىياركى درت مىن غاياك بونابى كيونك عدم محص تعرفيت كى روسے کوئی شی نہمیں کے کسی سبتی کا مادہ بن سکے بااس کوکسی سبتی کی صورت میں ڈھاللجاسکے دالعدم لانوجر اورنه بحى تعالى كاخودصور تول مين تقسيم بوجا نابى كبيزنكه وه تجزي تعض سے مُنزَّه ہے، تعالیٰ الندعن ذلک علواً کبیر تخلیق حق تعالیٰ کامع لقا یہ علی ماموعلیہ کان لصور معلومات بمصداق ہوالظام تجلی فرمانا ہواور پیجلی دیاتمٹیل ،ان صویطمبد دووات اشیار ماحقا کونیہ، کے مطابق ہورہی ہی جو ذات حق میں مخفی او یکم میں مندرج ہیں۔اسی تجلی و تمثل کا نتیجہ بوكها شيار كانمود باحكام وآثار خود بالتفصيل ان كى قابليت ذاتى كي مطابق خاج مين جو وجود ظام سى بدور باسى يسر مبورت على جوذات بشئ بإ دات خلق به كليني اقتضاء ذاتى اوراستعداد اسلى كيمطابق فيض ياب وجودا دربهره ياب صفات وجودي مورسي بور

عنوب سجولو کے خلق کا وجودی تعالے کے خلور یا بخلی و تمثل کے بغیر نامکن ہی اوری تعالیکی کا خبریا مکن ہی اوری تعالیک کا خلور یا بخلی و تمثل کے بغیر نامکن ہیں ایک کا خلور یا بخلی و تمثل بغیر صور طرب ہے مکن نہیں ۔ بیٹنے اکبر کے الفاظ میں ایک دوسرے کے آئیئے ہیں :

«فهورحق المساتات فى رويتك نفسك وانت موات فى دبة إسمائه

تعمی عور کمر لو۔

ننجتی کے معنی ظہور کے بہیں اور ظہور کے لئے صورت ضروری ہی ہی مفہوم ہم ہم اللہ کا ہم یعنی اپنی دات برجیے کہ ہو ویسے رہ کو موشیس سے ظہور کرنا ہجتی کا لفظ منصوصًا وارد ہم کَ فَدَمَا رَجَا اللہ اللہ مَا يَجَا کَ مُعَا اللہ عَلَى اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا يَجَا کَ مُعَا اللہ عَلَى اللہ مَا اللہ

ظاہر کہ پیجلی اسی ذاتِ منزّہ وطلق کی تقی جس کے مشاہدہ کی ناب حضرت موسط نہ لاسکے۔ دوسری جگہ معلوم ہوتا ہم کہ حق نعالے کو ہ طور بر درخت سے یا بصورت نورونار حضرت موسی تیر کہور و تحلی فرماتے ہیں۔

نُودِيَ مِنْ شَاطِى الوَّادِ أَلَى مَن فِي الْبُقُعَةِ الْمُبَادِكَتِ مِن التَّكِمَ لَةِ الْمُنَادِكَتِ مِن التَّكِمَ لَعَ الْمُنَادِدَةِ الْمُنْ التَّكُمَ لَعَ الْمُعَالَمِينَ (٢٠٥٠)

سيفات قياست بين تعالى صورت تشبيهى سيخ تى تنزيهى فرما يكنك كما قال: نَوْمَ مُنْكُنْكَ عَنْ ساق وَ يُكْ عُونَ إلى السَّنْجُودِ الح (٢٩ع ٢٩)

اب احادیث نبوی کی طرف رجوع کرو۔الوسعید خدری سے جوحدیث مروی ہم تفق علیہ ہس حدیث کو حدیث بخول کہا جاتا ہے اس میں اس امر کی صراحت آئی ہو کہت سحانہ تعالیٰء صاتِ قیامت میں ہرگروہ پر اس کے معبودوں کی صورت میں تجلی فرما کینگے:

بعنی قیامت کے روز آواز دینے والا آواز دیکا کہ ہرگروہ اُس کے پیچیے ہوئے جس کی

حق تعالی نے محض کیبنے جود وفضل سے اس فقبر کے قلب سکبین مرتھی اس را رکوسی ا **کھولا بوسی اس**ان کا مل کے امر کے انتثال میں ہم تمہیں اینارا ز دار بنائے ہیں اور ٹایدادائے ٹکریغمت کا یہ ایک شخسن طریقہ بھی ہیءع ىپىشىداركە راە خودىخود گىزىسىنى! إِنَّ هُ مُ مَاكِنَاتِهِ هُوَالْهُ مُ لَيِّ حق تعالیٰ کے لئے تجلی و ممثل و تحول فی الصوت کتاب وسنت سے تابت ہے۔ اس کی ماہیت کے انکٹاف کے لئے ذرائیے انفس پر عور کرو ۔ فرص کر وکہ تم بینے غزیز دو کا خیال کرتے ہوکہ وہ لینے باغ میں لینے اہل وعیال کے ساتھ سیرکر رہاہی خیال کے ساتھ ہی تنہارا ذہن چندیمثالات میں تمثل ہو کر تنہارے سامنے جلوہ گرمبو جا تاہمی مگر ہا وجو د اس تمثل کے ، با وجود تمثالات کے تعبین و شیز اور شکل و تکیف کے ، با وجودان کی کثرت کے عماری دات اپنی و حدت حقیقی اور اپنی کے کفی و تنزیه برقائم ہے با وجود تمثالا كى جىنى ويۇنگى سےمتب مونے كے ووان سى چيزون سےمنز وسى ، فاقهم ونامل ؛ وجدان میں ممثل یا تحلی کی یا فنت ہونے کے لعداب تم بآسانی سمجہ سکو کے کس طرح حق نعالیٰ بحاله وبحدِدانه جیسے کہ ج ویسے رہ کر بلا تغیرونکتر بغیر حلول وانخاد بخبری و تقبیم صفت نور کے ذرابی صورمِ علومات سے خود ظاہر ہو رہے ہیں مِنْورِ علمتہ کی کثرت، ان کا تعیٰن و تحیز دعمال کی غیرت کو نابت کر رہا ہی حق تعالی کی و صدت ذا تیہ اور تنزیہ میں کوئی فرق بیب دانہیں کرسکتا۔اسی مفہوم کوشیج اکبرنے فتوحات مکیہ میں الحق منزلا والحت مشتهه سے نعبیر فرمایا ہی۔ ذات منزہ حق کالصورت تشبیح تی د ظہور، فرما ناخود کلام الہی و احاد میٹ نبوی سے بھی ٹابت ہے۔ اب ذراان شوا ہرو دلائل ہر

له میراا تاره سیری ومولائ حضرت مولانا محرسین صاحب قیله کی ط ب ب

كي و: اذا تَجِيُّ بنوم لا الَّذي هو لُوزُةُ وقد لأى ربَّهُ ما تين -

ويخفا تفاء

عرصاتِ قیاست او رجنت کی ان شبیهی تجلیات کے علاوہ بعض احادیث سے پہلی ثابت موتا ہو کی حضور الوصلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری ہیں حق تعالیٰ کو لصورت مثالی دیجھا تھا جنا نجہ تر مذتی اور دارجی کی روابیت کر دہ حدیث ملاحظہ مو-

سقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت رقي عن وجل في احسن صورة ،
قال صيما بين تصح الملاء الاعلى ، قلت انت اعلم ، قال فوضع كف بين كنفى
فوج ما تبردها بين تلى فعلمت ما في السملوات والارض وتلى :
كذلك نرى ابرهيم ملكوت السملوات والارض وليكون من الموقنين چونكم ابرا بيم عليه الترام برعالي بيدارى بي بين عاليم ملكوت كاكشف مواتقاس لك سياق بيان سي معلوم موتا بي كرحضور في بيدارى بي بين حق تعالى كونصورت احسن

عالم خواب میں بھی حق تعالیٰ کی رویت بھو۔تیشبیری ہوتی ہے۔ معادبن حبار شے احمد و تر مذک نے روایت کی ہی خاذا اناہو بی تباد ڈف نعالے فی احسن صورة ، دومری میں ترمذی کی عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ الحد ایت دتی فی احسن صورة شاب

روایات سلف سے بھی تاہت ہوتا ہے کہ الیک شفی تمثیلات اولیا رائٹ رہھی ہوتے ہیں۔ چینا بچیا مام البوصنیفہ رصنی المتر تعالیٰ عند نے ایک سوم تربیحی تعلیٰ کوخوا ب ہیں دیکھا، اور امام احرصنیل صنی التر تعالیٰ عند نے حق تعالیٰ کوخوا ب ہیں دیکھا اور پوجیھا کہ کوئسی لمدہ دیکھا میں نے بہنے پروردگا رکوا بھی صورت ہیں، کہا ہیرے رب نے کہ اے محدملا آئی کس بات ہیں جھگڑتے ہیں ہیں نے کہا ہے بہتر جانے ہیں بین رکھا اس نے ابنا گاتھ کا مصوں کے درمیان بہاں تک کر ٹھٹ کی ابنی جھا ہوں کے درمیان کہا ہے بہتر جانے ہیں ابنی جھا ہوں کے درمیان ہواں کہ رمینے اللہ علیہ وسلم نے یہ آئی ہیں بین بڑھی کہ المن نے ماں دور اکر میں اور زمین کے درمیان ہو کہا رسول اکرم صفح اللہ علیہ وسلم نے یہ آئی ہیں بڑھی کہ المنا نے درمیان اور ایک میں الموقت السموات والا تری ولیکون من الموقت ان استموات والا تری ولیکون من الموقت ان استموات والا تری ولیکون من الموقت ان استموات والاتری ولیکون من الموقت اللہ ولیکون المواقع کی اللہ ولیکون المواقع کی المون المو

وه عباد ت كرتا تها، لبس بانى نه رسيها كونى جوغيرات كى عبادت كرتا بعني صورت واليبت اوربےصورت ولا بت بعین بھر جره کی - مگرید کر کیاآتش دورخ میں -اب باقی رہ عائینگے وہی نیکو کا روگنا ہگارجوالتٰدنعالیٰ کی عباد ت کرتے تنے، اب ان کے یاس پروردگا عالم آئینگا و رفر ما نینگے کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو حالانکہ ہر گروہ اپنے معبود ول کے بیر بیابی میں مرا ہوگئے تھے، عالانکہ ہم ان کے زیادہ مراز اند سفے، اس کے باوجودہم نے ان کی مصاحب نہیں کی داورابوٰ ہر سریقٌ کی روایت کی رُوسے ، وہ کہیں گے کہ نماراٹھ کا نہ نویہی ہر حیب مار رب آئيگا توجم اس كورىجان لينگ، حق تعالى فرمائيس كے: كيا عنهارے ياس كوئى نشانى ہے جس کی وجہ سے نم اُن کو پیچان سکو، وہ کہیں گے کہ ہال ہیں حق نعالے ظاہر ہونگے ساق سے ا<sup>ہز</sup> " سافّ" صفت مشبیہی الٰہی ہی، ذات · نیزہ الٰہی کا بغیرصور نے تشبیہے ظ ہر ہونا محال ہی، ظہور رہمیشہ نعینات ہی میں ہوسکتا ہی۔ حق تعالیٰ جوہوالباطن ہیں ممہن بطون سيجو مرتبع بسبويت وسعبارت عن الني ذات يرجيب كي ويساده كراهبور معلومات بمصداق مبوالظامر عجتى فرماتي هيب - اس عجلى وظهور و سخوميل صورت كالثبوت مد مذکورمیں صاف ملتاہی۔ فتائل ۔

ويتجثى لهد فيغشاه موس لؤسه راليزازس مديث مديفره

فَانِ قُلْتَ بَالتنزيكَنْتَ مُقَيِّدًا وَانِ قُلْتَ بِالتشبيهَ كَنُتُ عُدَّرًا لَعَنْ اللهُ وَالُول مِينَ اللهُ وَكَانُونَ تَعَالَىٰ كُومَ قَيدُ كَرِف والول مِينَ اللهُ وَكَانُونَ تَعَالَىٰ كُومَ قَيدُ كَرِف والول مِينَ اللهُ وَكَانُونَ تَعَالَىٰ كُومَ قَيدُ كَرِف والول مِينَ اللهُ وَكَانُونَ اللهُ وَكُانُونَ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَانُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُولِ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّ

غیب بی مقید سوجائیگی اور سوالطا ہر کا انکار لازم آئیگا، ہوالباطن کا اقرار بغیر ہوالظاہر کی تان کے اقرار کے ذات مطلق کی تقدید ہو، قیراطلان ہے۔ اور اگر توصر ف تشبیہ کا قائل ہو توحی تعالیے کے محدود کرنیوالوں ہیں ہے ہوگا کیونکہ ہوا نظا ہر کا قرار بغیر ہوالباطن کے ذات مطلق کا حدد حصر ہی مرتبہ تنزیہ کا خارج کرنا ہے اور حق تعالیٰ اس طرح می ود بہیں کئے جاسکتے

بيمرفر ماتے ہيں:

وَانَ قُلْتَ بَالُاهَمْ بِنَ كُنتَ مُسَدَّا وَكُنْتَ امَامَا فِي الْمُعَادِفِ سَبَيْا لَا عَنَ اللَّهِ وَوَلَ المركاقائل مواور تعالى كومنز وعين تشبيبي اورمشبعين تنزيد مين المراد وروست كالطف والااورمعارف المبيركا المام ويسروار بوكار دبنا المتا بمنا انزلت والبعنا الرسول فاكتُبنامع الشاهِدِين ا

عبادت افعنل ہو؟ ارتباد ہوا کہ تلاوتِ قرآن، پوھیا کہ فہم عنی کے ساتھ یا بغیر عنی کے فہم کئے فرایا کہ فہم عنی کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر ہو۔

ان تمام شوابدودلائل کے بعد یہ کہاجاسکتاہ کہ حق تعالیٰ کابصور شبیر تخلی فرمانا شرعًا ابت و تحقق ہوا ور پیجلی تنبیب عبوری منافی تنزید معنوی نہیں ہوسکتی ۔ دیجو جبر بیلی علیات کا بت و تحقق ہوا ور پیجلی تنبیب عبوری منافی تنزید معنوی نہیں ہوسکتی ۔ دیجو جبر بیلی علیات کا مضور صلی الشرعد و آبد و سلم کے ہال دحبہ کلی کی صورت میں نظا ہر بھوتے سطے مگر اس خلور سے ان کی حقیقت جرئیلی میں کوئی فرق یا نقصان نہیں پیدا ہوتا ہوا۔ اسی طح عزائیل علیات لام فیض رق کے لئے وقت واحد میں متعدد مقاموں اور مختلف شکلول میں خلور کو مطابر تا کہ بیلی کا سرت نہیں بیدا ہوتی، وہ بحالی میں مور سے ذات و حقیقت عزرائیل میں کوئی ہو انسان کی میں کہ ہو کسی ہی کہتی ہو۔ اب انقلاب یا کشرت نہیں بیدا ہوتی، وہ بحالی ما ہو علیہ کان بصور معلومات صفت نور کے تحبیل ہماما یہ کہنا کہ حق تعالی ما ہو علیہ کان بصور معلومات صفت نور کے تحبیل ہماما یہ کہنا کہ حق تعالی ہوگا اور یم شاہ کمال انڈرج تدالہ علیہ کے اس قول در بعین ظاہر ہوتے ہیں سمجھ میں آگیا ہوگا اور یم شاہ کمال انڈرج تدالہ علیہ کے اس قول در بعین فات کو سکو گھا

نصقطعی ہوی نعالے کا تبری صورت سے جلوہ گرمونا

اس کے کہ حق تعالی صفاتِ تنزیہ و نشبیب دونوں سے متصف ہیں، ہوالباطر بھی اور ہوالطا ہر ہی ، مزنبہ باطن تنزیہ محضہ ہے ، غیب العب ہے ، شائبہ نشبیب سے باک ہواور مرنبہ ظہور میں تشبیب تابت ہی ، قرآن مجید ہیں آیات تشبیب دونوں بحرت ملتی ہیں ، ایک پرایان اور دوسرے کی تا ویل نوٹمن بعض و نکفی بعض کا مصدا ق ہی مرنبہ ظہور میں حق نعالی نے استوی ، ید ، وجہ وغیرہ صفاتِ متشابہا ت سے لینے کو موصوف فرمایا ہی اور اسی الصاف تشبیب کے اعتبار سے ، یدرسول ، کو بدالنہ کہنا حق ہے ۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفاتِ تنزیہ و تشبیب کی عقیدت بر بخص کی کہنا حق ہے ۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفاتِ تنزیہ و تشبیب کی عقیدت بر بخص کے اعتبار سے ، یدرسول ، کو بدالنہ کہنا حق ہے ۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفاتِ تنزیہ و تشبیب کی عقیدت بر بخص کے اعتبار میں متب بر بخص کے اعتبار ہے ، تنزیہ و تشبیب کے جامع العین حق تعالی مرتب و ذانت میں منظ و ہیں اور مظامرہ میں مشبہ ، تنزیہ و تشبیب کے جامع ا

کر حق تعالیٰ ہماری ذات کے اعتبارات سے منزہ ہیں اور تھر ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے ظاہر مور ہے ہیں۔ بہ عرفان ہمیں مقام عبد سیت عطاکر نا ہم جو قرب کا اعلیٰ تربن مقام ہم عبد بیت اس امر کا جاننا ہم کہ

اولًا هم فقير بن ملك وحكوست، افعال وصفات ووجود اصالةً مهارے لئے نہيں، حق تعالے بن كے لئے عنامى ست برئن زمن و باقى مهم اوست بهو ولاغية مُكِلّالة فلهذا، قال الله تعالى ؛ الله عنى وائت الفقى اء (٢٠١٠م) بنا ايو الناس انفد الفقى اوالى الله والله هوالعنى السمبيل (پ ٣٠٥٢م)

ملک و حکومت حق نعالی می کے لئے ہیں: إن الْحُکمُ اللهُ و ١٣٥٠) ولد مکن تَهُ شريك في الملك رداء ١٢) لرما في السَّمُوات وَمَا في الرهن -

افعال كى تخليق تى تعالى بى كررسه بى والله خَلَقَكُ ومانغملون (١٥٥٠) ملى طوربر فرمار بهي كدان كيسواكونى اورفائق نهيس ام جعلوالله شركاء خلفوا كلف فتشابد المخلق عليهم قل الله خالق كل شئ وهوانواحد القهاس (١٥٥٨)

آئکہ می بدنید لصبابرت آنکہ می شنور سمیع آئکہ می داند علیم است خود بگوتو کیستی وجو دیگھی تقالیبی کے لئے تابیت : الله کا لایا لئی آگا ہوا گھی الفیدہ مرہوں موجود کے جاروں مراتب الاحدود الطاهر ونالبناطن و هو بکل شیء علیم رہوں، وجود کے جاروں مراتب کاحق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا حصرًا تابیت ہور ہاہی۔ اس فقر کا احساس ہوتے ہی عارف کاحساس ہوتے ہی عارف

تنزير وتشبير كى توضيح مهم في اويرهي كى مى كليكن عدود إصطلاحات على وسنف حق وخلق میں عینیت کی شان مرنبۂ ننزید کی ہواور وجہ غیریت کا مقتضا مرتبۂ نشبیہ کا ہو۔ درایت وغيريت كواس سلسله مين واضح طور بريبني نظر سكه لو، حونكه ذاب حق مين ذواب حسلق رصورعليه)منديج بين - لمندامن حيث الاندراج عينيت ودتنزيه من الازل الى الابد متحسد لبوريم ببثاه وجود مستحسم غيربت بئل محو بود اورچونکه ذاتیِ حق موحود سے، ذوات خلق معدوم ہیں ( به عدم اضافی یہ کہ عدم مخص لهذامن حيث الذوات غيرست ورتشبيه امن الازل الى الابدع معلوم فلاازازل غيرفدااست وجد اورعدم وجوديس تفاتر حقيقي برى اس لي من حيث الذوات غيري عقي ا **ې د**لتيميه) ورّن حي**ث اوج د د کيو توغيني چميقي ې د زنتزيه**) کيونکه په تو د تها کاعين د ټووخلف ېږييني د جود د ا مى اعبان خلق (صور عليه) كى صورتول مين خلّى برد ايان صححان دونون بنول كى تصديق ر يخصر ب منست غيرب كى نفىدات ظا برشرىيت بى اورنىب عينيت كى نفىداني حفينت برعين بوعينيت غيرية بو سنيون بإيمان وفاق لل بورشاه كمال الدين رحدًا منه في ايك مغويس اس كوري في ساواكرديا برح معرفت کی بدوامیں الے کو عینیت غیربت داریر مونا عوفاء كے ننه ديك بيسلمه و كر محص غيرب كاشاغل مجوب مومحص عينيت كا قائل مغضوب ہمی، نشنهٔ وحدیث کاسرشار مجذوب ہم اور جو دو لول نسبتوں کا شاہر ہم وہ محبوب ہی وجَعینیت کوغیریت پراوروجہ غیرت کوعینیت برغلبہ یا نے نہیں دییا۔ اعتدال کے ما تقدد و نول كاجامع موتام و اورشاه كمال كي زبان ميس اين حال كايول اظهار كرتام ك عينيت سيست بول اورغيري بوشار دم برم يمكشي به يارساني بس مجھ مَج الْبِحُنَّ يُلْتَقِيَانِ بَيْنَهُ مُمَا بَوْزَخُ لاَ يَيْغِيَانُ فَفِا كَا الْأَغِ مَ ثَلِمُا تُكُنِّ بن ١١٤٧٥ اس غیریت وعینیت بشبیه و تنریه کےعلم سے ہمیں اپنی ذات کاعرفان عاصل موا

یہی قوم کی اصطلاع میں قرُب نوافل ہی جی تعلیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات وجود ہو اصالۃ اور بطور صرثابت ہیں اور ہماری طرف ان کی نب ست امانۃ ہور ہی ہی دفقر وا مانت کے اعتبارات کے جانئے سے سبھان اللہ دُمَا اَنَامِنَ المسَر کبن ہم جی نہ ہم جی تعالیٰ کی چیزیں اصالۃ لینے لئے ثابت نہ ہم کی ترب اصالۃ لینے لئے ثابت نہ ہم کی تو یہ اور اس طرح 'شرک سے دور ہیں اور نہ ہی ابن چیزیں ، ذاتیات ، صفات عدم ہو ناقصہ کی نبیت حق تعالیٰ کی ط ف کر رہے ہیں کہ ان کی ترزیہ متا ترب وا ور کفر لازم آئے ہم ان کی چیزیں ان ہی کے لئے نابت کر رہے ہیں اور یہی توحید الی ہی ہے گ

ر بقبیرها شیرصه برانحدست رواه البخاری) لعض روایات مین فواد ۱۵ آلذی لیعقل بد ولسدان الذی بتبکله بدر تزرصتکوه، ۱۰ . . .

(هامشبیصفینبزا) سه صفعیده متنااه کے بیانات کا خلاصد بون بیش کیاجا سکتا ہی :کلمطیب کا اللہ ایک اللّٰہ عمد دسو اللّٰه کی نفی وا ثبات وا ثبات کا ملخص بہ ہو کہ:۔

(۱) وجوداوراس کے اوازم دصفات و اصال الکیت و مالیت و مالیت کی سبت خالق کی و ف کی جانی جلسنے . بدا آبات

سے . ۲۷ ) عدر ست اور اس کے اوازم کی نسبت خلوق کی طرف کی جانی جاسنے یفنی ہی بعی اعتبارات حق اصالة خلق اس اس ایک نفی کر کے ، ان کوئی ہیں ثابت کرتا ہو ۔ بہی ہی مفوم کا کہ طبیبہ کی فعی انتیات کا بیصدی محض ہی (۲۰ سم ) اگر عدمیت اور اس کے اوازم کی نسبت حقیقة خالق کی طرف کیجائے تو بد کو بر اور وجود اور اس کے لوازم کی نسبت حقیقة خالق کی طرف کیجائے تو بد اور اس کے لوازم کی نسبت محفیق کو در اور اس کے لوازم کی نسبت محفوق کی طرف مجاز ابا وجود اس کے فقر ذاتی کے کی عاملتی ہو۔ یہ امانت کی نسبت ہو۔ دادر اس کی طرف مجاز ابا وجود اس کے فقر ذاتی کی عاملتی ہو۔ یہ امانت کی نسبت ہو۔ کا اس بر یہ اس خلاف سے نفی کئے تفق کا انہات کی انہات اس کی خالف کی خالف کے کئی عاملی کے بیار کی طرف مجاز آبا وجود اس کے خالف کے کئی عاملی اس کی خالف کے کئی عاملی کی خالف کی خا

حبخ المفناير سه ميرامجه مين كيهي ننهبي سب به نيرا تيرانجه كوديت كب جا ما نابه سيرا عارف روم نے اسی کیفنت کولوں بیش کیا ہے سہ عبيت توخيد خدا أموستن خركشيتن راميش واحد سوختن! گریهی خواہی کہ بفروزی جو روز سیستی ہمچول شمع شب خود البتو ز آنکه سخت مستی آورد عقل از سبر منزم از دل مے مرد ہرکہاز سبنی خود مفقود سشد منتہائے کا یہا و معمود سشہ اب حق نعالي بي حي بين ظائرًا باطناً، مربيبين ظائبرًا باطناً، فدبيبين ظائبرًا ياطنًا، سهيع، لصير، کليم ہيں ظاہرًا باطنّا، يہيء فائي اصطلاح بيں قرب فرائض ٻراجيني من حیث الوجود" میں نہیں ہول حق موجود ہی حضرت کمال الشرشاه رحمته الله علیہ نے اس حقیقت کوکس خوبی سے بیان فرمایا ہی -عاری حیات وعلم سوی بے فذرت بیجوانو استاک ایناکباکہوں میں نہیں ہوں حق موجود رجا مين موك إيم تنوأ برخق مين وبصريتيا بركت المستركة المستركة الما يرحق أيتنب بوحق وجويج اوّل مجبى حق أخر بجبى حق باطن تعبى حق ظاهر هجى حق عن غائب بجبى حن حا صر بحبى حق بدر نهي بهول حق موجود بج ذاتى صفت ى كاقدم ،مبرى حقيقت برعدم كظري خطردم بدم بنين بول عق موجود بر منفاحق، نه تفامیں اولاً بیس نار ہونگا ستقبلاً الآن کما کان کوشن بین بین ہوں حق موجود ہو تَانبُاعبدين اس امركا جانها ہوكہ مم امين "مبي فقركے التبازے خود بجود بي امانت كالمنيا زحاصل موجاتا مى يهم مين وجود دانا، صفات وافعال مالكيت وحاكميت من حيث الامانت یائے جاتے ہیں۔ میں حق تعالے ہی کے وجود سے موجود ہول ،ان می کی حیات

سے زندہ ہوں، ان کے علم سے جانتا ہول .ان کی قدر ننے اور ارا دے سے فدر ہنے اور

اراده رکهتا مول، ان کی سماعت سے سنتا، بصارت سے دیجھتا اور کلام سے بولتا ہوگ،

ك كنت سمعدالذى يسمع بدوبعرة الذي يبص بدوبيه الذي يبطش بعاوى جلدالتي يمشي بهام

توبقیمت دارائی ہر دوجهانے!! حبر کنم تر رخود نے دانی! مَعْزَقَ عب ركى اسى شان كوبيش كرتے ہيں :-ماحبًام جهال نائے ذائیم! مامظر حابصف اتیم بهم صورت واجب الوجوديم مهمع معتنى حبايمك انتيم برترزيكان و درمكانب برون زجهات و درجهاتيم! بيار وصعيف راشف ببم محبوس وتخيف رانجاتبم چون قطب رجائے فودن حبیم چون جرح اگرچہ بے ثباتیم كسى ورعارف فيشان خلافت وولابيت كوطح فط ركه كي فرمايابي م مائم ستون وسقف وببنا مائم مدارجب له اشبا مائم محسيط ومركز و دور بريم بركار وجود بريم به طور سلطان سربية قاب قوسبن مائم وطفيل ااست كونبين عبدئی بیشان ظاہر و کہ اس لئے ہو کہ اس کے پاس التّدیس، ان کی موست وا ع ان أني صفات بين افعال بين، المك وككومت بين اسى لية عبدالله (۱) اینی فیومیت دانیه سے فانی موکرحق تعالیٰ کی فیومیت رمویت و وجود دانا) سے باقی ہی، وجود نامنہ وقبامنا بہ، ہوولا عنرہ وکلالۂ ،جب وہ اپنی ذات سے میت بوجاً باب نواس كوحق نغالے كى ذات سے بقا حاصل بيونى ہى، وہ فانى زخولش بافى يحق ببوحاتان ابكسي عاشق كي زياني سنوكه كيا واقعه كرزاي -دی گفت که ای عاشق شید آماتو میمات می از دوی میم ام با تو ديدم اورابجيشم اوليركف تم! لي جان جهال توكيتي العنالة وواتى، گفتش خواهم کمبنیم مرترا کے نازنین ابات گفت خواسی گرمرامبنی بروخو در ببیں كفتت بالوك سنتن آرزو دارد دلم محفت كراين آرزو باث ر تراباخود بب

فقراورامانت ئے نتیجہ کے طور ٹریجبۂ کو " فلافت" اور" ولایت "حاصل ہوتی ہی جب وہ امانات اللہ یہ کا استعمال کا کنان کے مقابلہ ہیں کر تاہے تو " خلیفۃ اللّٰہ فی الارض کہ ملاتا ہی اور حب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کرتا ہی تو " وئی" ہوناہے ،عیدالتد کے بہی جا راعتہا ٹریا' فقروا مانت وخلافت و ولایت! التہ اللّٰہ کیا شال ہی عبد ما اللّٰہ 'کی!

ربقبیعا شبرمداد) موم محبث وشفقت سے بندے کے اوازم کو ایک طون بنسوب و ملتے ہیں جینے یا ابن ادم مرضت فلوتعماني، باابن ادم استطعمتك فلم تطعمني باابن ادهم استستقيتك فلم تستقدى رواهمم جِبّال ان احادبیث یم بیم لیتے ہیں کہ وجود فیقی معنی میں عدسیات ہے منصف ہوسکیا ہراد، اس طرت المحاد میں جاگرتے بيں۔ یادرکھوکہ صفانتِ ناقصہ کا مرجع ڈات عہدہ ہے ان کی نسیست ڈاشیمت کی طرف حقیفت پرگزنہیں کی جاسکتی۔ حق تعالى اعتبارات خلق سے منرو بیں لیبس محملاران کی شان ہوجوان کی تنز برکوساترکری و و معدد ا (مامنيه فحرندا) سله وفي مشتقى ولايت عيني والترس نزديك مو، س كامقرب مو، عبوب مو ، يرولاين عاسه "تمام مُومنين كوحاصل بحر بفحوائے اللّه ولي اللّه ين إصنوا (٢٤٤٠) إس ولايت كے ليه استُدكوالهُ جاننا اور رمالت کی تصدیق کرنی کافی ہے اللہ باطلہ سے دوری التر سے استقا ڈا قرب ہو " ولایت ناصّہ عبارت ہے انکشاف مبر معین ہے اس " سر"ہے وا فف بیون اس پرلقین کیا کہ" مقام قرب ،، عاصل موگیا، اس کی ملح ظیت استحضار واستقال سے بین المقربین اس کے درجات بلند موتے ہیں۔ اس بسر کاعلم واستحضار گو ماعین علی ہے . ٹیٹر عدیث کےعلم کو افضل آگا توارد باكيابي وفضل الايمان ان تعلم ان الله معل حيثماكنت وعن عبادة بن الصامت، اوراسي علم كو افضل الإعمال بقي سمجما كُياسى: افضل الرحيمال المعلم. بالذَّلْه والنّه مَدى في النوادر، جس طرح لا اله الما ينتج مرسول النّه کے ماننے اور اقرار کرتے ہیں'' اصحبا میشیٹہ''سنے کل کر'' اصحباک میمنیڈ میں ماخل ہو ہا آبہی،اسی طرح میرمعیت کے جان لینے اور مان لینے کے *ساتھ ہی* وہ اصحاب میمنہ سے ترقی کر کے سقربین سبیں داخل ہوجا تا ہی ،اس کو سقام قرب<sup>ہ</sup> طاصل ہوجا تا ہے۔اب جس قدراس علم کا سخصار رکھیگا انتے ہی،س کے مراتب باب المقربين بلندہو نگے ان ہی تين گروموں كا ذكر سورهٔ دافعهم كياگيا شواوران كے احوال كي تفصيل ميش كي كئي: قاصحاب المبعثة ما اصحاب الميمنة واصعاب المشمة واصحابا لمشمة والستابقون الستابقون اوليك المقتبون (١٧٥٧١) مقربين كم تعلق ارتباد مونايي وأمرأن كان من المقربين فروم وسيدان وحنت نعيم (١٦٤٧١) لعنى مقربين كوبعدموت دخول جنت اور ديدار اللى كى نشارت دى عاربى ، كرروح وربيان دراحت وروزى مقربين کولقائے اللی کے دیدا کے سواکس چیز سے اسکنی ہی وزندگی میں انہیں وجھہ اندہ کی رویت تو حاصل مقی لیکن ُ ذات اللهُ رَبِالقَائَ النِّمَا اسْتَيَانَ تَفَاءاصْطرارِيهَا، موت كے وقت بيداشنياق واصْطرارهي لمينے ويدار سے رفع ف راوي كا ورلابد لدمن لقائى كا وعده يورا بروجا بيكا - ان شاء احتف العزيز -(كذا قال مرشدي)

بی کی جس کو بخود وجود نهین اس کو علم کهال سے اور اس کاعلی اینا کیسے اس کے افتصائے فاتی کے مطابق علم اور علی کی خلیق حق تعالی ہی کی جانب سے ہوتی ہو۔ وہ پاتا ہو کہ علم خواہ وہ علم برانیت ہو یا علم صلالت الفس ہی سے بیدا ہوتا ہو لیکن وہ یہ بھی جانتا ہو کہ علم تو علیم ہیں کی صفت ہے اور علیم حق تعالی ہی ہیں ۔ حق تعالیٰ کی ذات وصفات میں مغائرت و انفکاک نہ عقداً قابلِ نصور ہو نہ نفلاً ، نہ ذوقاً ، نہ کشفاً ، نه علماً نہ فارجا ۔ لہٰ ذاانفس میں حق تعالیٰ ہی ثابت ہوتے ہیں اور تحریمی آجا تا ہو کہ بھی می من دیشاء ویصل من تیشاء کے کہ باعثی تعالیٰ ہی تابت ہوتے ہیں اور تحریمی آجا تا ہو کہ بھی میں دیشاء ویصل من تیشاء کے کہ باعثی ہیں ۔ برایت و ضلالت کاعلم اقتصار ان عبد کے مطابق حق تعالیٰ ہی دیتے ہیں جوانف س ہیں موجود ہیں عمل کو بھی وہ من التا ترحیماً ہوا ورافعال کی نسبت اپنی ڈوات کی جانب من حیث تعلیق نہیں کرتا ۔

چوں ذات تومنفی بودلے صاحب ش! از نسبت افعال مجود کشی باش خش! مثلی مشلے شنو مکن روئے ترش شبت العرکش ولائم انقشس اسلیم مشلے شنو مکن روئے ترش شبت العلام اور نظر بین التّد کے دل میں السّرین حیث الباطن اور نظر بین السّری مغربی کی زمان بس جاتا ہی آفاق بین جہاں وہ دیجھنا ہی حق تعالیٰ ہی کو پاتا ہی ، وہ کبھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی مغربی کی زمان میں کہتا ہے ۔ وہ بھی کی دور کی میں کہتا ہے ۔ وہ بھی کی دور کی میں کہتا ہے ۔ وہ بھی کی دور کی میں کہتا ہے ۔ وہ بھی کی دور کی میں کہتا ہے ۔ وہ بھی کی دور کی کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی

ربقيدهاشيه في الدر المكالى المري المكالى المري المك المري المك المري المك المري المك المري المك المري المك الم مستى كو تابت كرناسى شرك المراسى لئ محفود الوصلى الترعليد وسلم في فرما يا ان تقول المنفس هي المشترى المراسية الم وجه شرك المج الفيول في فا قناو المشترى حيث وجد المحوهم (١٤٠) اس شرك المي وصب آب في فوال الما كاسيد سي شراقيمن قرار ديا " إعدى عداد ك نفسك التي في نبديك والبيه في من مديث ابن عباس المون كى نعرايين معنور فرايا المراس من بحرج نفسه من بين جنيد له الرواه البيم في شعب الايان من مديث ابن عباس الفرس مى جابح به

تاتی کی رانیا بی بوئے توشابشی صندا نماید روئے بوئ کے فناہونے سے اِٹسان نورانی ہوجا تاہیے، ورنفس کے فنا ہونے سے 'فوس ، ہوجا تاہی، اس طرح وہ اللّٰہم احیعل فی نفسی نوڈ او اجعلنی نوڈ ا "کا مصدات بن جاتا ہی ۔ گفتش به برده با توگرسخن گویم رواست گفت در برده نشا برگفت با ما بیش آرین است جب عبد کا قیام ذات است می و و جون که است کی ذات سرور محص به قی جواب کو جب عبد کا قیام ذات است و و محسوس کرتا به چونا قابل بیان به قابه کاور حب کو دنیا کا کوئی غم متا تر نهیس کرسکتا . اور هنجو که ۱۳ الذین امنوا و نظمت قلوهم بن کسانده الا بن کس دنده تطبق القلوب "طانیت محض و دوق خالص کامرکزین جاتا بهی: 
الا بن کس دنده تطبق القلوب "طانیت محض و دوق خالص کامرکزین جاتا بهی: کار بن کس دنده و از ارم! دوقیک و ید دست بیاد تومرا دو باید علی می بیت بیاد تومرا دو باید و باید علی بیت بیاد تومرا دو باید و باید علی در با قلت جهال را به مد در با قلت دوقیک دوید دست بیاد تومرا دو باید و از ارم! از وصل نور فت به ی و بیت دارم مین در باید می از می می در با قلت بی داخی بی از بی در باید کا خین بی در این و می در باید کا در باید کار باید کا در باید کار باید کا در باید کار

د ۲ ،عبدالله ركاعلم وعمل من التأريو جاتا هي بُفس وليوى فنا بهوجات ببّ. وه جاليّا

له اوپر حج تفصیلات بیش موئی بیر ت سے آپ مجھ گئے ہو نگے کذفف کیا ہجا و زبوی کی ابی بید کے لئے روجود ہی اصالة ثابت موتا ہجا ور درجود ہی اسکی شان طلوما جولا ہج دب یا بیتی وہ معلوم ہے کہ معدم الوجود ہی اسک شان طلوما جولا ہج دب یا بیتی وہ معلوم ہے کہ معدم الوجود ہی شان الوجود ہی شاہدت اس کے اسی عدم اضافی کو تعییر کرتی ہجا ۔ اب اگروہ المبنے کوخود بحود سیمنے لگنا ہی اور وجود کی تسبت ابینی طرف اسلی حیتیت سے کرنے لگتا ہی تو عاصب قراریا تاہم ۔ اور اس طح " نفس" بیدا ہوتی ہی بفس وہوئی وج سے وہ ایات ہونا ہجا ورجوب وہ علم و اناکوا بنا سمجھ ابھ رمن حیث العضاب تو موئی بیدا ہوتی ہی بفس وہوئی وج سے وہ ایات کی تیتیت اختیار کردیتیا ہی وہ نوم حصور کر شرک ہی ستاہ ہوتی ہی بفت وہ سے وہ ایات کی تیتیت سے تکل کرفا صا خریتیت اختیار کردیتیا ہی وہ میں میں میتنا ہوتیا تاہد ۔

مِن عَلَى مَدِت قرآن رَيم مِن كَى جُدَان بَهِ وَلا تَنتَّعِ الْحَوَىٰ فَبِصَلَّت عن سبيل الله (١١٥٢١) وَأَمَّا مَن خَافَ مقام رَبَّهِ وَخَى النَّفَسَ عَن الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّة هِى الْمَاوِىٰ (٣٤٣١) ولا تَنتَعُوا الْحُوكَ ان تَعْلَىٰ لوا (١٥٤١) وَكُلَّ اَتُطِعْ مَن اَ خَفَلْناً قَلْبَرَعَنْ ذَكْرِنا وَانَّبَعُ هُول مُ وَكَانَ اَمْنُ وَثُمُ الْمُواءِ ١١) و اثّمَ كَفُول مُ فَتَوْدُى (١١٤٠)، ارَو يْتَ مَنِ الْحَدَّى الْفَدُهُول مُن (١٩٤١) أَفِن ءَ بُتَ مَنِ الْحَدَّى وَاصَدَّتُ الله على علْم (١٥٤٥)

اسى طى نفس كى مرست مين فرمايا وَمَمَا ( بُرَيْ فَانْفُسِنَى إِنَّ النَّقُسُ لَا مَا لَدُةٌ بِالسُّوَّةِ إِلَا مَا دَحِهُ دَلِيِّ السَّاسَةُ

انغس میں مدرک وہ حق تعالیٰ ہی کو ہا اہم ، کوئی کے ظراس کے حضور ویا فت سے اس کو ذہول نہیں ہوتا حضور و شہود ہی کے نقصان کو نقصان سے عنی بالشی " نہیں اِلگی لا دوسری تمام اشیار سے وہ بے بروا ہی ، وہ عنی عن الشی " بنی بالشی " نہیں لکی لا تناسَوُ اعلیٰ مَا فَاتَکُهُ وَکَ تَفْنَ حُوْا بِمَا اَتَکُهُ رُبِاس کاعمل ہی ، مجوبین سے معاطب ہوکر وہ کتا ہے ؛

اے کہ شب وروز خدا مطلبی کوری اگرا زخریتن جدا مل لبی حق باتو بہرزبال سخن مے گوید سرتات دمت منم کمب می بی اس الفاظ بیں ان کوخطاب کرتا ہے ہے

کے آنکہ ضرائے مے بجوئی ہرئ توعین حندائی ندعبُدائی بحندا ایر حب تن تو بدال معمانہ کقطبرہ میان آب ومی جدید میا این تلاش کا اس کو زمانہ یاد آتا ہم اور ختم تلاش برحوالفاظ اس کی زبان سے نکلے

(بقیم شیم فیده ) ایک اور میدار شادیم که بیسنا در که دانشه نفسه اسی ای نقار کے شون بی کی دعا کی گئی ہو، اس شوق کنکیل بعدموت یا عالم آخرت میں ہوگی ۔

اب اگرکوئی شخص اسی عالم میں رویت کا قائل ہو تویہ اصلال ہوگا ،اور اگر شوق لقاکا و فررا تناہوجائے کوج النّدے مشہود سے صرف نظر کرلے تو بدکھلاہوا حزر ہے۔کیونکو ا تباع نِبوٹ نہ ہوسکیگی اور یہ نقصان وخسارہ کی جہت ہے۔

اس پاکیزہ د عاد کے ذریع صفورانو صلی التّرعلیہ وسلم نے بہیں لذنبِ نظراور سُوتِ لقاکوی تعالیے سے مانگے:

کی تعلیم کی ہے اور ان کے احزار و اصلال سے بھی محفو فا رکھنے کی تومیق جاہی ہے۔

سرکبامی نگرودیده درومی نگرد سرح پی بینم و حبله باومی بینم توزیکیوئو کنظرمی کن و کن از بینم گاه باجله و گرجب له از فت دانم گاه اوجله و گرجب له از ومی بینم مغربی اینکه تواش می طلبی در طوت من عیال بریسریم کوجه و کوهی بینم اور بهی شیخ اکبر کے ساتھ ہو کریسر دھنگاہی م فار تبنظ العین اکتارات یہ کا یقت الحقی کی ایک علیث فار تبنظ العین اکتارات یہ کا یقت الحقی کی حالی فارات کا کہ یہ فی کی حالی فار تا کہ کہ الدور الحقی المیں المیں المین الدور الحقی المیں المین الدور الحقال میں الدور الحقی المیں المین الدور الحقی اللہ کا میں الدور الحقی المیں المین الدور الحقی المین الدور الحقی المین الدور الحقی المین المین المین الدور الحقی المین المین الدور المین ال

اللَّهُ مِّ إِنِي اَسْتَلُكَ لِنَا لَهُ النظر إلى وَجُهِ فَ وَشُوقًا إِلَى لَفَائِكَ فَي عَلِرَ ضَوَا عِلْمُ اللَّهُ مُعَالِمُ عَلَيْهِ مُصَلَّةً مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُصَلَّةً مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُصَلَّةً مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُصَلّلَةً مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمِ عَلَيْ

کے آنکھاس کے سوال میں اور برجال میں اس کے ایس اس کے سواکسی اور برواقع بونا ہو سم اسی کے لئے اور اس کے با معلوں بس بیں اور برجال میں اس کے باس ہیں -

کاہ اے استرسوال کرتا ہوں میں بخوے نے نہے تیمرے کے دیکھنے کی اور آرزو من یی نیرے لفا کی عفر طالت نقصان میں جو نقصان کرنے والا ہوادر نہ آز مایش و کمراہی کی راہ سے ہو۔

سله بهان انظر سے مراد رویت به کاور رویت معرفت کا نمره بی معرفت سرمعیت سی جاننے سے حاصل ہونی ہے جس کے جاننے سے حاصل ہونی ہے جس کی تقلب ہے جس کی تقلب ہے جس کی تقلب بھی شامل ہوئی اور کے ساتھ ہے۔ اور لذت محبت کی قلب بھی شامل ہو۔ ۔

ر شوق ایص می پیدیس کر پنے عبوب وسطلوب کی تلاش کی جائے یہاں نک کدوہ نظروں کے سلسنے آجائے، بین اقا" ہے جوشون کا سنما ہے۔

الدنت لطرس صرر کا پہلو ہہ کو کہ عارف وجال آرئے شہود کو چھوٹر کر خفلت کے ساتھ اور ادو و ظالف پیشعول ہو جائے ،اور اضلال بہ کہ وجفلق کو وجہ تن سیجنے لگے جب بن وجہت خلق میں تبینر ماقی ندرہ توضلالت و کمراہی کے سوا اور کیا یا تھ آتا ہم ۔

اس مار میں روبیت جِیّ یا لقا ممکن نہیں جھٹرت موسیٰ نے لقا کی خواہش کی توسیجھا کیا کہ یہ ممکن نہیں لن نوانی' ریاتی سرملیک<sup>و</sup> ) ۔ ریاتی سرملیک<sup>و</sup> )

بول بیان فرملتے ہیں:۔

بالهمسة قربے كه دار دباحث دا! ازرياصت نيست بيحدم اوجُدا زائكه سركومقت الغراوت وزيدونيك جبال آگاه شد گرىنبات درىم ل نابت قدم چورہاند شناق را از دست غم مقتراجول دررياصنت فالمرات تابعش راميل طاعت دائم ا دبركرآنكه شان حق بےغابت است سرزمانش نوع دنگر آیت است چوں کم موف است سجب رااجرم معرفت بے غاببت آ مزب نیم عمرنأ گراور باصنت می کسن د روزوشب راصرب طاعت ميكند دمب رم ببین جب ال دیگراو لاجب رم دائم بُود درب جُوا حال مغمیب رنگر ماایس کمال فاستقم لودش خطاب از دوالحلال رسمانی لالق آن کا مل است کرخودی فانی بجانان والست تهب براه طربقت آل بودا کوبه احکام سشر تعبت می رود ایر چنین کامل بجو گر ره روی تا زوصل روست بابهره شوی عبدالتندكوالتند يحسوا أكرساراجهال بقبي دباجائية تووه اس كي طوت آنكه

ا شاکر نه دیکھے کبونک وہ جانتا ہو کہ حقیقتِ حال کیا ہو ۔ زانکہ گرجائے نظر خواہی فگسٹ درکٹ اینو بیش سرخواہی فگسٹ د کیست زد بہتر بچو لینے کیس من نه شادی خواہم و نے خسروی آنچہ می خواہم من از توہم تو گ! عبدان کی زندگی کا مقصود بس بہی عبادت وعبود بت بہی یافت و شہود ہے از زندگیم بندگی تست ہوس برزندہ دلال بے توحرام است فنس خواہد زنوم قصود دل خود ہرس جانبی زتوہم بی ترامی خواہد و بس

تقان كودوبراتا بح م

اسک مقام توعبریت برجوقرب و وصال کاافشاری بهیں، بیان برجوام بہیں، اسک اصل مقام توعبریت برجوقرب و وصال کاافضل ترین مقام برجو، دیجیواسی وج سے معربے کے بیان میں جواقرب مقام او احدی اور کمالی تقریب عقام برجواقرب مقام او احدی اور کمالی تقریب عقام برخانی برخصفوراً تور سامع کوعبر بری سے خاطب فرما یا گیا سبحان اللّه ی اس کا تعمیلی مقام عبریان بربی مقام برفائز ہوکر مرتبرہ بربی ما اوی دور عند بربی بافت و شہود کو جویت ما اوی دور تا بربی اور مرتبرہ بربی بافت و شہود کو جویت میں عبر میں بافت و شہود کو جویت میں عبری بافت میں میں میں بات کی باشد می سیک بات کی باشد می سیک بیان ہوں اور ایج سیم خود رائی بافتم ، اکنون خود رائی جیمادیا میں بربی دیوں بربی بیانی ، جوں او پیدا سید تو نباشی بچوں تو نباشی او بیدا شود، مدات دکر ہالصوفر کر نبال میں میں میں میں دیا جون بات کی مالٹ ، میں تا خود مالٹ ، ای دیت ذکر ہالصوفر کر نبال میں میں میں میں میں دیا تو دیا سی میں دیا ہوں کر بات میں میں میں میں میں دیا ہوں میں دیا ہوں میں تو نباس کی میں دیا ہوں کر دیا ہوں میں کر دیا ہوں کر دیا ہوں میں تو بات کی دور کر میات دیا ہوں المور کر کر بات دور آج بیات دیا تو دیا ہوں المیں دیا ہوں میں دیا ہوں کر دیا ہوں میں کر دیا ہوں کر دیا ہو

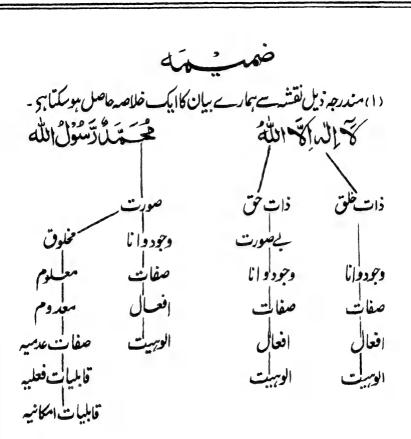

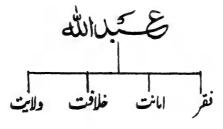

اپنىمولى سے اس كى دعابس ببى ہوتى ہى إلحى انت مقصودى درصاء ك طلوبى تركت الك الله نيا والد خرة ، أتم مُرعَكَة بنمتِت واس ذوى وصوالت التام! ايساع در تقرين ميں شامل ہوكر اس بشارت كامستى ہوجا ما ہى كہ فاَ مَا اِنْ كان مِنْ الْكُنْ تَبِينُ فَنُ وُحُ وَدُنْ عَالَى قَجَنْتُ نَعِيْم ( ٢٠٩٥ ١٠)

بادی تزلات بشه

نك نقطاله: أشنث العن مشت حرو مصر حريف العن مبنه چول حمد ف مرکب بنده آبر بهنخن فظ فیسٹ شخن فقطه دروچون مظومت ( تصيل وجود برعدواز احداست تفسيل مراننب إحدا زعدد است عارف المرفيض فرسش برداست ربطاحق زخلق المخيس معتقداست گزشتہ یا بہیں ہم نے مق دخلق کے رابط کی توضیح بیش کرتے ہوئے کہاتھا کہ ذات خلق خارجًا مخلوق به و. د اخلاً معلوم بي خبرزات حق بي د ذات حق منذه بي ان تمام اعتباراً سے جوذا نے خلق کے اعتبارا ن ہیں اس طرح غیبے نے صیف الدوا ت بے ناویل و يے احتال اطلاح نابت ہو۔ کتاب وسنت سے اس کی نائیدونوٹیق ہوتی ہو۔ کتاف سنت سے بیھی صاف ظاہرہ کہ ذواتِ خلن کاظاہرو باطن حق ہی، اول آخری ہی، ان کومیط حق اوران کے ساتھ حق ہی ان کے قربیب حق، ان سے افرب حق ہی باوجود عیر کے اس تعینیت ربعینی طاہر بت، باطنیت، اوّلیّت، آخرین، قربُ واقربیت، احاد معیت ای نوجید ، جیسا کرم نے تابت کیا ، اسی طرح موسی کہم برمان لیں کری تعالیٰ بحالہ و باوصا فہ و بحد ذاتہ جیسے کے وابسے رہ کر بلاندیل و تغیر، ملانعتر و کو ترصفت کے ذربعيصورت سعام سيخود ظاهر وئ توسعام كموافئ خلق كانمود وجود ظاهر بربطور وحدظ بوااوراعتبارات الليظت سے وابت بوكئے،كتاب وسنت كومعبارحق

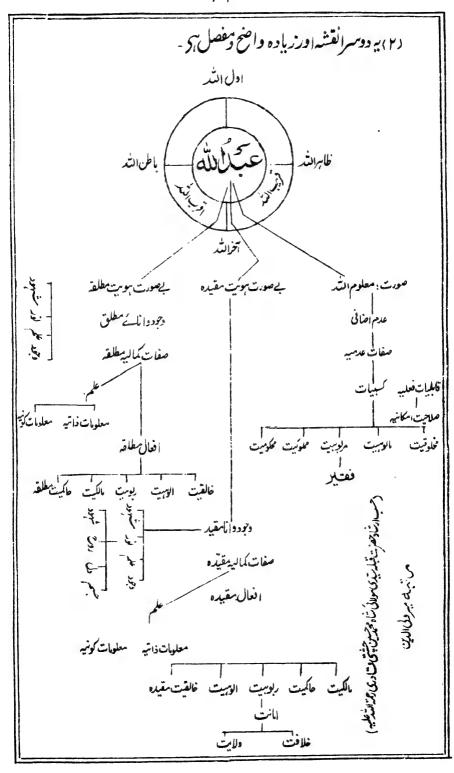

اورى شناسى كا ال كے بزرگول نے كہا تفاكه علنا هذا استَ يَدُ بالكتاب والسَّنَةُ اب الله كا دعوى بحك الله الله على صداقت كا معباركتاب وسنت بهيں الله كا الله على كدا وسنت بهيں الله على كا دعوى بحك الله على كا دو الله كا دعا بقى كة ادجواان اكون مس فين بالشرى المحتدى ... وحشر نافى ذهرات كا محاجعلنا فى امت الله وه شراع يس كور بيركى دنجير قرار ديتے بيں اور خيال كرتے بيں كا نهو في الله كا دريا فت كرليا بحاور اس يافت في الله وسر الفسنا ومن سيّات الدوكر ديا به كو دريا فت كرليا بحاور اس يافت في الله عن الفسنا ومن سيّات الله كا دا مصل له ومن يصله حداله ها دى له الله عند مصل له ومن يصله حداله ها دى له الله عند مصل له ومن يصله حداله ها دى له ا

پہلے تنزلات سنّہ کے نظریہ کواچی طح سمجہ لو، وہ مقامات تمہاری نظروں کے سامنے اتجا کینگے جن کا ابہام کی توضیح ہوجائے اتجا کینگے جن کا ابہام کی توضیح ہوجائے توسم مراہبوں کا شکر ہا ب ہوسکتا ہی جبی مقصود ہی اس مقالہ کا، ان الله هوالموفق د المعابی و بدنستعین ا

وجونیقی حق نعلے ہی کا ہی ع موجود کبی واحداول باشد - وجود کے دوعنی ہیں ہد

دا بخقیق حق نعلے ہی کا ہی ع موجود کبی واحداول باشد - وجود کے دوعنی ہیں ہد

ذا بخقیق وصول - میعنی مصدری ہیں ، اعتباری و ذہنی ہیں ، ان کا شاہر ہے کہ

ثانیہ میں ہوتا ہی بعی ہماراکسی شی کو دیجھکراس کو '' ہی ''سہمنا ، وجود' خیال کرنا ، ظاہر ہے کہ

مصدری عنی خارج میں ہنیں ذہن میں بائے جاتے ہیں ، ان کا مشار البتہ خارج میں وتا ہی اسلامی وجہ سے عنی اول

دعنی مصدری تجینی وصول کا انتراع ہوسکتا ہی ۔ اس عنی کی روسے ظاہر ہو کہ وجود معنی مصدری تجینی وصول کا انتراع ہوسکتا ہی ۔ اس عنی کی روسے ظاہر ہو کہ وجود فارجی قیقی شی ہی دیتی امر نہیں ہے۔

خارجی قیقی شی ہی دیتی امر نہیں ہے۔

خارجی قیقی شی ہی دیتی امر نہیں ہے۔

له قل حرت جنیدبغدادی چی امترتعانی عن سه حرث شیخ اکیمی الدین ابن وبی رخی امترعنه درخطبه قصوص الحسسکم. سکه دیچهولوارتج جامی لانحرحها ردیم مص مه ه وه ه مهلوعه قاسم رلیب صدر آباد دکن سرا ۱۳۳۳: ه .

رار دے کرہم نےصراحت النص و دلالة النص سے بلا نا ویل و توجیبہ ملا اشارت کنھ س نظريه كو ثابت كبا اورضيح احاديث سے اس كى تائيد و توثيق كى ـ اسى صداقت عظيمه كوصوفيه اسلام في ابني مغلق اصطلاحي زبان مي ميتي كيابه اس كوتنز لات ِسته كانظريه كهاجا تابه ليهايك شهورومعروف نظرية ي، اس كي تونيع وتشريح ميں بےشمار رسانے تکھے جاھے ہیں۔ بیہاں ہمارا سفصداس نظریہ کواختصار کے مانند پیش کریے یہ نبلانا ہو کصوفیہ کرام نے بعض مقامات کی نوضیح میں اس قدر اجمال سے کام لیا اوربعض مقامان کواس قدرتشنه چیوڑ دیا کی فلط دنہیوں کی وجسے فتنه كادروازه كلمل گياا و را ماحت والحاد نے سنگڑوں کے متناع ايمان كو نامراج كرد ما! ملاحه هاور زناد قدين عينيت محصنه كي نعلبيم شرع كردي اور عيربب ذانتيه شح كاانكار كزيا. صداقت كامعياركتا فيسنت مذريا اس نلجليم كوايك را زقرار دباكيا جوسبينهينه منتقل ہونا چلاآر ہا، ی جس میں علطی کا کوئی احتمال نہیں! اس سبینہ سبینہ علم کی روسے غيرسي منهبس عينيت صدافت ميء الشرئغيرذات حق منهيس اعين ذات حي ميء اوحدت ت باغتبار وجود نهبين باعتبارتُي وإجمها وست كے اعتقاد کے لحاظت انباع شربعیت کی صرورت کبیا ہی تعالے آمرہیں نہ کہ مامور ،جب تک غیریت ہے، نربعت ہی ، حب غیریت مرتفع ہو کرعینیت ٹابت ہوگئی اور جی ہی حق رہا توحی کے <u>لئے شریعیت کی پابندی نیسی و متریعیت اور حقیقت د کو جدااور منفنا د شعبے ہیں،ان دونو</u> میں کوئی توافق نہیں ہم آہنگی نہیں! شریعت میں جوچیز حلال ہو وہ طریقت میں مردار بر وربالعكس طريقت مين جرجبز حلال بى شريعت بين حرام ب جب تك جبل محتا. شريعيت كى رىخىرى تقيس ا وربهارے بَبِر وطريقيت كاعلم حاصل ہوا ، را زحِقيقت منكشف بوگیا جبل دورمبوا<sup>رد</sup> زادی نصبب مبوئی اعبدست ، فقر، امانت ،خلافت ، ولاست لِيمعنی الفاظ ہیں ہی حق ہر حق ہی حق ایہ جماصل ان کی خود شناسی رسول شاہ

وه خودادراك كي غايت بي نه كه غايت حق تعالى الله عن دلك علو أكه برا-الخيبيش نوميش ازال رەنىيىت خايت فىمۇتست ايىلەرنىيىت جن فلاسفه نے کُنه و ماہیت ذات حق کی کوششش کی <sub>این</sub>ا وقت ضائع کیالایعُر<sup>ن</sup>ُ वैंगा है। वर्षा اب بهي ذا تصطلق جومرتبة تنربيهي نامعلوم ونا قابل علم ببح منطاسر مفيده ومُصوِّحيلُفه میں خلور پذیر بیوتی ہے یا با صطلاح صوفیۂ کرام نرول کرتی ہے۔ اس نزول یا خلور کی شان ببه كه با وجود ظبور مطا برخنافه ونرول حجاتي متعدده ذات مطلن بحاله وباوصا فه وبحدذاته حبیبی ک*هری ولیسی تیزنی ب*و اورکسی قسم کا تغیریا ننبدل یا تخول لازم نهیس آتا. نز ول <u>ک</u>راتب بیشاربین کبین کلی اعتبارے ن باچھے میں حصر کیا جاسکتا ہی، ان ہی کوئو فیہ تنز لات ستّیہ کہتے ہیں -ان میں سے پہلے نئین کو مرائب الہیہ کہا جا تاہے جو بیہیں؛احدیثیت،وحد باقى تين مراتب كونيه كهال في بي جويدين، رفح ، شال جنتم ، ان سب ك بعد انسان" كامرتبه وجومزتبه جامعه ي چونكها حديث مزمئه ذات مجت بهم للبذا وحديث ياتنزل اوّل س مرتبهالسان تک نچھے ننز ل ہوئے ۔السان کو جھوٹا کر مزننہ ننزل اول سے مرتبہ سبح تک یانج مراتب ہوئے۔ان کو مصالت خمسہ کہا جا آنا ہو۔ نقشہ ذیل سے نزیتیں مراتب اور بعض اصطلاحات يبني نظر بوجاتي بن مرتبة اولى مرتبة المنبد منبؤة النه مرتبة المرتبة تنزل ألث النزل رابع النزل عاس

ما فین والربقین کے ذوق و وجدان کی روسے حق تعالی پروجود کا اطلاق معنی نی ہوتا ہے کہ وجود کا اطلاق معنی نی ہوتا ہے اس عنی میں صرف مق تعالی ہی کا ہی، ان کا غیر عدم اور عدم الله شیخ صف سبے شیخ رکن الدین شیرازی قدس سرو کے الفاظین الوجود عدم العدم، والعام عد مدالوجود و

مقدمان عقلبه نداس کا اثبات کرئے ہیں نیفی بسب کسٹلہ شی کی روسے وہ تمام اعتبارات خلق سے مُنزّٰہ ہے اور سبحان ا

خود وہ اپنی گنہ و ماہیت کے لحاظ سے کیا ہم حواس وقیاس عقل وفہم اس کی یا سے عاجز کیونکۂ قل دوہم وحواس و قباس سب نوبریدا اور حادث میر ،اور حادث کوحادث ہی کا دراک موسکتا ہم و

اندین دراس ارالهی نرسد در ذات و صفات حق کما هی نرسد علمی که ناست در ذات و صفات حق کما هی نرسد علمی که ناست در ذات منس که نرسسد ادراک بطون حق و سکت ای او مکن نه بود زعمت ل و دانای ا و منس به که زمرات مراتب بینی تفصیل تنوعات بیدای او مای در مرات مراتب بینی تفصیل تنوعات بیدای او مای در مرات مراتب بینی تفصیل می تنوعات بیدای او مای در مرات مراتب بینی تفصیل می تنوعات بیدای او مای در مراتب مراتب بینی تفصیل می تنوعات بیدای او مای در مراتب مراتب بینی تفصیل می تنوعات بیدای او مای در مراتب مراتب بینی تفصیل می تنوعات بیدای او می تنوی می تنوی مراتب بینی تنوی می تن

يهال غابت ادراك عربي العجوعن درك الادساك ادساك اوراك عبن منهى مك يهنج

ك اكثر ستقدمين ومتاخرين كى كما بول ميس على ارغام مروباطن دمشلاً الم غزاليُّ شيخ محيى الدينُ ابنء فِي مشيخ عبدالكريم في الم

عنقاشكاركس نشود دام بازجين! كاينجابميشه بادبيست ست دام ملا معقلاً اسْ فكرحِمام ٌسے بازرہنا چاہئے،اورُ فكرحِلال ُ بعِنى تَفكر فِي آلاران ' ميں مصرف' شيخ أكبركسي دوسري حبكه فرماتي بين كه التفكر في دات الله معال فله يبت الاالتفكية فى الكون " عارف روم في اس كى يون تاكيدى بوله الخيرور واتش نف كركرونسيت ورحقيقت آن نظر در ذات نعيت هست آل پندار اوزبرا بهاه صد مبزاران برده آمد تا الله و حلالًا : حِب سالك حق تعالىٰ كى ذات كا اس اعتبار سے لحاظ كرتا ہے كہ دود ا اینا اجالی علم رکھتی ہی، اپنی ذات کا تمام شبونات کے ساتھ بطریق اجال ادراک کرنی البوكه انأوكا غيرى يعنى بين مى موجود مول اورمير سواكوني موجود نهيس اورمجوبين ظهوركى قابليت وصلاحبت موحود يروتواس مرتنبه كووصت باتعين ادل باحقبقت محمرت كباحاً أن المرتب كوانائ مطلق مسيجي تغيير كياجا تا بي ببال جارات بالمصل لماحیت دات میں اور تعددِ وجودی نہیں رکھتے، ملحوظ ہونے میں ، وجود علم ، نورشہود' حق تعالی موجود دمیر، اینی ذات و صفات وافعال پراجالاً مطلع بیر، اینی آپ برطابرد روشن ہیں، اور اپنی ذات کے اس مل آی شا برہیں ان اعتبارات کوذاتی اس لئے لماجاتا م كدان كوصقات منبس قرار دياجاسكنا - كيونكر أكرب (- وجود كوصفت فرات فرار دباجائے توب لازم آئيگاكه ذات وجود برمقدم ، كبونك موصوف كارنبه صعنت بيمقدم موتايهي ذات كا وجود برمنفدم مونا ببعني ركهتا اسي كه واسيغ ك ذوالنون معرى كى طوف برتول منوب بى: العلم فى فان الحق بهل والكلام فى عقية المعرفة حيرة والانتارة حن المنظير مله ذات كى قابليات كثرت كوشيونات كية بير.

تكه مقابل كروسفد مرضوص الحكم ازناه مبارك على سلوح مطيع احدى كانپورستا و مستده .

اب ہمیں ان تنزّ لات کی سی فدرتشریح کہ نی صروری ہوء سش دارکہ راہ خو دیخو دکھنے احدیث: احدیت سے مرادح تعالیٰ کی ذات محض ہی۔ جیسا کہ ہم نے اوپر کہا، بہ ذات اپنی کنّه وحقیقت کے لحاظ سے نامعلوم ونا فابلِ علم ہی، اسی لئے اس کوغبہ مطلق اور ط الاشاراتُ،اوُرْمِحُولِ النعتُ كَها جانّا بهيُ بيرُنام قيودُ واضا فات سيمنزه بيح. بيمال تككُّ قبداطلاق اورفيد تبنزيه سي تعبى مقدس وممنتزه بركان امتله و لديكين معنفيت أسى كي طوف اشاره ہی، یہ نہ کتی ہی نہ خزی، من مطلق نہ مقید، منه عام نه خاص، بے وصف بجے نعت بے نام بے نشان، بے سکان بے زمال ا احدیث بے نگی و بے کیفی کا مرتب ہی، وات بے پذیول بے شبہ و تمول، بیہوبیت کامر نبہ ہواوراس مرنبہ میں اول وآخر ہوبیت ہی ہوبیت ہوللذا طبع معرفت فضول يُحَدِّبِهُ كَمُا للهُ كَفَنُدَة ، نيرلا يُحيُطُونَ به عِلمَا إس طرف اشاره كريس بين - اسى مقام كى نسبت صنورانو صلعم نے فرما بانفا ماعَ مَنْأَكَ حَتَّ مَعْرِ فَتِكَ اور مفكرين كوتهديد فرمان كفي كدلا تَفكَتُ وافي الله فَتُهلِكُوا المُونَدُ فكر كا حاصل مع فت اور وان حق كي معرفت محال! محال كي جستحو كا انجام بلاكت! در ذات خداف كرفراوال جركني جال را زفصور ولش حيرال حركني چول توندری به کنه یک ذره نمام درکنه خدا دعو نعرفال جرکنی اعظار مرتبُہ احل بیت کے دوسرے نام جوصوفید کرام نے بتوبر کئے ہیں،ان سیموں يهي معلوم ہوتا ہو کہ عوفال ِ ذا تِ حق قطعًا نام کمن ہو۔ان میں سے ندر برعور کر و عنیث الغيوب منفطع الوجدان عنبيب موست عين طلق. ذات بللاعتبار مكنون المكنون بطوك البطون خفارالخفار فدم الفدم، نهراية النهرايات،معدوم الاشارات لابشرط شيُّ وغيره يدلا ادريت براسي كوشيخ محيى الدين ابن عربي في الدادريت براد افر ما يا تفاكه كل الناس في ذات الله حقاء، ذات على من بم تام كتمام احتى بي بمبي يدكدكد له این حووسی عبدالمق فی شرح المشکوه که که من حدمث ایی در روز

مبدراول، نشان اول، نشائراول، کنترالکونر، کنرالصفات، اور دوسرے ناموں۔ سے موسوم ہونا ہی اس کواسی بنار برمنقام اجمالی بوسراول، ندائرا دل، خیال اقل، اناراقل بھی کہا جاتا ہے۔ محسی کہا جاتا ہے۔ ذات ِ احدیت باعتبار تعین اقرال صوفیۂ کرام کی اصطلاح بین تحقیقت محمدی"

ذات احدیت باعتبار تعین اوّل صوفیهٔ کرام کی اصطلاح بین تحقیقت محمدی" کملاتی ہی منظم خفیقی احدیث حقیقت محمدی ہی باتی تمام مرانت موجودات منظم خفیقت محمدی ہیں اور غیقت محمدی کوعفل اول کہا جاتا ہی حورد م معظم ہی ۔

ادل مأخلق الله العقل في اول مأخلق الله ولا مأخلق الله من الله من والله ما حلق الله من وقع سے اس كى تائيد بوتى ہے اسى عقل اول كوج تمام حقالتي اشيار پراجالى طور برج بيطابح الم الكمّاب، اوق الفدس، رقع عظم قلم على ، لوح قضار ، عرش مجيدا وردرة البيضار كے اسمار سے المارسے إدكياجا تا ہى ۔

له الوالشيخ والطبراني وغيره عن الى المدرضي المترتعالى عنه والولغيم في الحليم عائشة رضى المترتعاني عنها والدلمي في المدروس منه وكره الزرقاني في شرح المدائب لقلاعن لطائف الكاشي وقال في محاصرة الاوائل واول ما تا المتراوري المحديث المحديث المدين ابن عربي في الفتوهات وروى عبدالرزاق من ما برين هذا المدين المترتعالى عنه قال من المترتعالى عنه قال من المدين المترتعالى عنه قال المترتب المدين المترتعالى عنه قال من المدين المترتعالى المترتعالى عنه قال من المدين المدين المدين المدين المدين المترتعالى عنه قال من المدين المدين المترتب المدين المد

ت؛ وجود كے موجود به جو بدائة محال به - المبذا صاف ظاہر به كه وجود عين ذات به مذكر صفتِ دار اسى طرح -

۷ علم هی عبنِ دات هر کبونکه علمِ صفاتی کا کمال به هر که وه اینے معلوم کا احاطہ کہا۔ گر ذات الہی غیرتینا ہی ہری اگر وہ علم صفانی کے احاطر میں آجائے تو وہ غیرتینا ہری نہیں مانی جاسکتی ہر دہذا علم کوعین ذات مانیا بڑیگا۔ اس میں شک نہیں کہ علم صفاتی بھی تنزلات اور حوادث کی به نسبت غیرتینا ہی ہری گر ذات بجت کی بہنسبت اس کو غیر تناہی نہیں مانا جاسکنا۔ اسی طرح

۳- نورتمبی عین ِ ذات ہم نہ کہ ذات کی صفت حس کوامورنیبیہ میں سے مجھا جاسکتے اور آسی طرح

م ینهود می برابتهٔ عین دات فرار دیا جائیگا اس طح دات اس مرسبه میں خود واله وخود موجود وخود وجود ،خود عالم وخود معلوم وخود علم ،خود منورّ وخود منورّ وخود لور بخود شام دخود منه مهود وخود شهود ، ک

ان جارول اعتبارات میس نمام صفات اسمائے المی اور اسمائے کیانی مندرج میں کر ندراج السکل فی بطون الذات کالمفسل فی الجمل و کالتیجے فی النوائز رکل فات میں اسی طح مندرج ہوس طرح مفصل عمل میں اور درخت کھلی میں ہوتا ہی بغتاً مطلق اس مرتبہ کالازمہ ہی کیونکہ وات مطلق اس اجمالی مشاہدہ کی وجہ سے نشام تفصیلات سے ستغنی ہی ۔ اِت اللہ عنی عن العالمین، اسی جانب اشارہ ہی ۔

صوفیهٔ کرام نے اس مرتبہ کے کئی نام رکھے ہیں، ان برعور کرو تواس کے عنی کی ا اور وضاحت ہوگی: اس کو تجلی اول!س لئے کہتے ہیں کہ مرتبۂ خفا یا لا تعبن سے اس کا ظہور ہوا ہی : فابلیت اول اس لئے کہا جاتا ہی کہیں مادہ ہی حبلہ مخلوفات وموجودات کا اور تمام قابلیات اسی سے طہور بذیر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ وجہ داول، موجودا قال

مبلی علم ک*ھتی ہی۔ اپنی ذات کو بجیع* تفاصبل شیونها وامتیاز بعضهاعن بعض ٔ جانتی ہم بعنى اپنے اسمار وصفات ومعلومات کوحلہ تفصیلات اور ہانہی انتیازات کے تھا جانتى بى تواس مرتنبه كووا مدىيت ياتعين نانى ماحقيقت انسانىيد كېتەمىي -تعبن اول يا و حدث اورتغين ثاني يا و حديث مبن إحمال اولفصيل كے سواكوئي فرق نهبين تفصيل علم إجمالي كا دا يك طرح كا اكمال بهر اورعلم إجمالي علم تفصيلي في تبنيا ديره اجال تفصیل پرینفارم ہو،اس لئے پہلے مرتبہ کو مزئہ علمی کہتے ہیں اور دو سرے کو مرتبہ کا بالی مرتبهُ احدیث کومُطلَق کہتے ہیں، مزنبهٔ و حدث کومجل اور مرتبهٔ واحد بیت 'کومفصل' وصدت، احدیت اور واحدیت کے درمیان گویا برزنے ہی اوراس طح ان دونول عظیم الشان مزبول كى حامل، اسى كے اس كوبرنے كبرى بھى كہتے ہيں -وجود كينين اعتباراسي مقام مرزمن تشبن كريو؛ وحدت مطلقه، لالبشرطيت رمن الاعتبار وعدمه، تعنی مطلق شُوّ، قید می قبیر دونوں سے پاک ، نیز بیشبیه دونول سے آزادٔاحدیت بشرط ِلاشوُ کعنی قبود واعنبارات سے پاک،منزہ،اب بشرطیت ُرای *بنب*ط الاعتبار) بين دوصورنين ملتي ببب: بشيرط كثرت مالقوه ؛ به وحدت ، واورنشبرط كثرت بالفعل به واحدیث ہے واحدیت ایعنی مرتبه نالته کی فرید نوضیح کے پہلے اس امرکا واضح کرد مناضروری ہوکہ يتىنول مرتبے احدیت ، و حدّو واحدیث، جومرا تب الهیه کهلا تے ہیں عبن میک دیگر ہیں ا یہ رتبی اعتبارات میں جو سالک کے نقطہ نظرسے فائم ہونے ہیں ان میں آنی وزمانی امتیاز برگز بنیس پایا جاتا، کیونکه ظاہر ، کو دات مطلق سے سی ان علم کے مسلوب ہونے کا تصر نهیں کیا جاسکتا کسی وقت حق تعالی اپنی ذات وصفات واسکار ومعلومات سے بح ﷺ [اورغافل نہیں اور نہ ان کے علم طلق میں اجمال قفصیل کے اعتبار ا ت کو دخل ہوسکتا ہی!

البذاجوذاتی وصفاتی اطلاقیت اُشیار کے ظہور کے قبل منی وہ بعنطبوراشیار مجی موجود ہی

کر انا اوراس کے اعتبارات کا خہور بہاں کا مل ہی ۔ اسی لئے ذات الہی کو (ہوئو وحدت کا دوسرانا حقیقت میں انام ہی) ذات محمدی ہے حقیقت کہا جا تا ہی اوراس طرح وحدت کا دوسرانا حقیقت محمدیہ ورسرانا مہی فی اسی حقیدیہ اور حقیقت محمدیہ ورسی محمدیہ اور حقیقت محمدیہ ورسی محمدیہ اور حقیقت محمدیہ و وابلال جُداحقاتی ہیں ۔ ذات محمدیہ سعلوم "ہی اورون ہو محمدیہ تا کم ان دوکولک قرار دنیا ہم محمدیہ اور دنیا ہم محمدی اور دنیا ہم محمدیہ کو معلوم ہو ہو کے دات میں اللّٰ بنت حقالہ کا کہ ان محمد دات میں ہیں ، ذات محمد دات میں ہونیا ان محمد دات میں ہونی کو دام بناکر جہلار نے راہ اور دب ہا محمدی ایک میں کو دام بناکر جہلار نے راہ اور دب ہا محمدی ایک میں کو دام بناکر جہلار نے راہ او دب ہا محمدی ایک میں کو دام بناکر جہلار نے راہ او دب ہا محمدی ایک میں کو دام بناکر جہلار نے راہ او دب ہا محمدی الله میں گرفتا رہو کے اور سینکر وں کو گراہ کیا ! نعو ڈ ب اللّٰہ میں گرفتا اس سیانت احمالنا !

مرتبهٔ وحدت باحقیقت محمدی کو نورمخمدی بھی کہتے ہیں۔ اس کی توجیہ بھی اسی طرح کی جاسکتی ہوجس طرح کے حقیقت محمدی کا مل والمل ہو اس کے کا مل نورکا دجوا نا نے مطلق کا ایک اعتبارہی اس میں ظہور مبونا ہی اور اسی کا مل نورسے اشیار کی تخلیق موتی ہی، اسی لئے کہا جاتا ہی نورمخمدی سے اشیار کی تخلیق مبوتی ہی اسی کے کہا جاتا ہی نورمخمدی سے اشیار کی تخلیق مبوتی ہی من فودی اس کی طرف اشارہ ہی ۔

واحدیب اجب سالک ی دات کواس اغنبار سے طوط رکھتا ہو کدہ دالتے

برادریه غاسب بوجا آبی، فانی زخویش بوجا آبی جب حالت شعوری و ش آتا بی تو با عقبار فنائے شعوراس کا نام غیب الغبوب رکھتا ہی بہی مرتبہ احدیث ہی جو سلب علم کے اعتبار کی رُوسے اعتبار شہود سے غائب ہوتا ہے ۔ عارف لمین اس شہود و غیب کے اعتبار سے مرانب الهتی بی بھی انتیاز کرتا ہی او رائن میں آن و زمان تبھیل واجال صور فیلیت کو دافل کرتا ہی استان کی مقتبارات سے مرائب الهجابی دات ہی دات ہی جو ان تا ہی دات ہی دات ہی و دائی میں اس و زمان کو طلق دخل نہیں!

ان تدیول تجلیات سے ہروقت بنجی ہی جب میں آن و زمان کو طلق دخل نہیں!

حضرت شیخ ابراہیم شطاری آئین بنا مقائق نما "مشرح" جام جہال نما " بیں اس امر کے متعلق فرمانے ہیں!۔

سك ما درم آن النود كه كمال دات درم ترئي تعين اول موجد مثر و كمان برد كه اول ستربود بعيد ازان ظاهر كشت، يا فائب بود بعد ازان طاهر كشت، يا فائب بود بعد ازان طاهر كشت، يا اول معدوم بسي ازان موجد كشت، يا فائب بود بعد ازان عافر تذرج اكلاي امورنا سزام شاز فقص وجود خود اند، بلك آنچه حاصل است من الاندل الى الابعر كال خود حاصل است و نقصان رادران منظ راه نيست، زيراكم جميع مراتب من تعالى ازلى الدولازم ذات اندا بدار ذات منفك نيستند وعقل دري مزبر عاجراست جمكم كردن تواند، قياس من الفارق مى كندومى كوبيد منفك نيستند وعقل دري مزبر عاجرا ماست جمكم كردن تواند، قياس من الفارق مى كندومى كوبيند الكردر مزنب العبن العبار وصفات موجود باشند بسي جوزي نباشد ميان تعين ولا تعبس. كوبيند كداين قياس درم تربي عقل موجد ومراوط است ما درم زنب اطلان اين سقد مي فهرو و ممنوع است بهريان وحدت وكثر فن مطلق ومقيد ميلاخ تفهيم و فقيم طالبان است خى نفس الامركم اول وصدت بيان وحدت وكثر فن مطلق ومقيد ميلاخ تفهيم و تقلى الندى ذلك علوا كبيرا الآن كما كان من الازل الى الادر،

مرتبة واحديث ميس بالفعل كثرت كااعتبار كباجاتا بهجاور كثرت ميماد اسماروصفاد

اله مطبوع مطبع الوالعلائي حبدر آباد وكن عاسات صسم ومهم-

الآن كماكان!

اب صوفیهٔ کرام نے ان مراتب میں جوامتیا زکیا ہواس کی آخر وجد کیا ہی ؟ بدامتیاز دواعتبارے حق سجانب ثابت کیا ہی۔

(۱)عقلاً واستداله لا: استدلال عقلی کابی تقاضا به کداول دات کا وجود مهواو کیر صفات کابی تقدم زمانی نهین تبی به کوبه در من صفات کا تصور بغیر دات کے تصور کے قائم نهیں کرسکتا ، لهذا عقلاً موصوف صفات سے مقدم متصور بهذا به که در به نهین طقی طور بری کا زمانا بل د تبعة د شرفا ، اسی و جرسے

الد-اول ذات كابلااعتبار صفات جوتصور قائم كياكيا اس كانام احديت ركه أكيا اسى كو مبسرطال شى سي تعبيركيا ما تابى قل حُوَاللَّهُ أَحَدُ مِين محمِيا ما تاب كراسي طوف الثارة بي ب- مراتب ِ صفاتی میں اول اجمال کا تصور بہوتا ہو اور تھبر تفصیل کا، اس اعتباریہ وَا تِ مِطْلُقَ صِفِا تِ اجِمَالِي كِي سَبِيت ہے وحدت "ہو بشرط شُوِّ بعنی نشرط کشرت ہالقوہ او مع ذا بِمطلق صفاتِ تفصيلي كي اضافت سے واحديث بي اشرط شي اين التركثرت بالفعل، كما قال الترتعالى ؛ وَإِلْهُ كُوْ إِلَهُ قَاحِدٌ الرّرَاكَ وَ الْمَ الْأَحْمَةُ الرَّاكَ عَلَى الْمُ (٢) عِلماً وشهودًا: - عارف نام المعرفت برجانتا بوكه ذا ت مين علم او علم مي علوم مندئيج ہيں، ماعتبارا ندالج عالم علم معلوم عين واحد ميں منفد بيں حکم غيريت بكل محو 'ہی، اسکین امتیاز علمی کے اعتبار سے واٹ عالم اس کے علم ریمقدم ہی اور علم کی تفصیل معلومات ہیں بہی احدیث ، وحدث ، واحدیث کے امتیاز رہی کامس میری عومِ علمی کے وقت عارف کی نظرعالم کثرت پریٹر تی ہی پھر نفصیل ونعازے وه اجال کی طرف رجوع کرتی ہی کثرت میں و مدلت رجوم نید اجال ہی کا ملاحظ کرتی ہی۔ حب عارف کوشهود وحدت بی استغراق مام ہوتا ہی نواس برزان کی تجلی ہوتی ہو ا وريخ المستهلك بوتى برجس كى وجه سے علم وشهرود جو باعث التياز بري فنا بوجاتا انتراع بوربا براد وه اسی ایک دات سے قائم ہیں ، مرتبہ ذات میں ان کوشیونا ن کہتے ہیں ، مرتبہ علم میں اور مرتبی ہماد ن میں ، مرتبہ علم میں اور مرتبی ہماد ن میں ، طبق اس طرح نه نعد دِقد مار لازم آنا ہم نه تعد دُو وَجَباء ، زناد قد و سعتر لہ نے بہاں سحنت مقولہ کے اسی ارائہ یہ کے دہو داو سان کے باہمی امتیا زکا انکار کر دیا ۔ بہاں بہب اسپنوز اے ان شارص کا خیال آتا ہم جہوں نے جو برکی صفات میں اسپنوز اجب خداکو مطلقاً لا تعین ان مقات کے مانے ہی سے انکاد کر دیا تھا کہونکہ ان کی دلئے میں ذات لا تعین کہتا ہم تو یک مرادیہ بی سے انکاد کر دیا تھا کہونکہ ان کی دلئے میں ذات لا تعین کہتا ہم تو یک مرادیہ بی سے دونوں کے کے اطاب یہ کوکاس کی صفا کی مُرادیہ بی برکاس کی صفا کی مُرادیہ بی برائے والے انہا تھا ہمی کے اللہ میں دونوں کے کے اطاب لا محدود بیں ، لا محدود بیں ، یہ اپنی تعدا دا و را پنی و سعت دونوں کے کے اطاب لا متناہی بیں لیہ

صوفیهٔ کرام نے ذرن اور صفات میں سات فرف بتاتے ہیں ، حصفہ بت شاہ کمال الدین م تے لینے دیوان میں ان کوایک غزل میں بیش کیا ہی :

١- ذات كوتقام مي، صفات كوناخر (به تقدم و ناخر منطقى بارتبتي ميي )

٧٠ زات قائم بخود ہم صفات قائم بذات ـ

۳ - صفات میں تعدد وتکتر به ورزات میں و حدت ۔

م - ذات كوانبت مي صفات كونهين -

۵. ذات ہمیشند نکیاں ہی صفات میں تغیرہی۔

۷ - ذات موجود وجوبسي مرصفات موجود ذم ني ريسي واعتبارات بين)

٤- ذات كاجال وتفسيل نهيس، صفات كواجمال تفصيل مح-

إن نكات كم محمد لين كابعد ذات اورصفات كافرق صاف موجاتا بى ويكيو

له تفهیلی محبث کے لئے دیکھو ویبری نایج فلسفہ (مطبوعہ جامع عثمانیہ) ص ۱۰۰-

معلومات الليه كى كثرت بوتى بى -

ذات کا خلور بغیرصفات بے مکن نہیں، ذات کی یا فت صفات ہی سے ہوسکتی مى، ذات بالذات قابلِ يافت نهير <u>. صفت ظبورذات كا نام مى، دات جز</u> كالماتها ببحالمذاصفات همي نامحدود ونامعارود مين جب ذات کسي صفت سے موصوب معوني به تواسم كهلاتي بهر اسمار ذات مع الصفات سے عبارت برعلم صفتِ ذات برعلبم اسم ہر جیات مفت ذات ہر جی اسم ہو۔ لامتناہی اسمار میں سے 49 کاعلم انسان کوعظا کیاگیاہو .صفا تِ الہتی<sup>عی</sup>ن ذات میں باعتبار منشار ومنشرع عنهٔ کے بعینی ایک ہی <del>دا</del> سےان کا انتزاع کیا جاتا ہے، ایک ہی ذات ان کا منشا ہو۔ صفات غیروا ت ہیں ہاعتیار مفہوم کے بعین بہ جُداجُدا اعتبارہیں اوران کے جُداجُداسعنی وآٹارہیں، یا جامی سامی كالفاظ بين بول كهوكه صفات عين ذات بين من حيث التحقيق ولحصول اورغيزات ہیں"من حبیث مایفہم العقول"مثلاً عالم صفت علم کے اعتبار سے ذات کا نام ہی، قادر فندت ومريد باعتباراداده دات مي كاسمار بيل مفهوم ومني كے محاظ وطامر وكه بدايك وسرك ہے متمائز ومتغائر میں ۔ ُجدا حُدا ہیں لیکن تحقق وسہتی بعنی منشا کے لحاظ سے مین ذات ہیں' کیونگریهال ایک ہی ذات ہے اور اسماروصفات ان کے ختلف لِسَر ہے اعتبارات میں ب الدريم، شان ذات نوياك التبهشين في دري نوكست نوال كفت ناس ازروئ كغفل مهم غيرا نصف ات باذات توازر وئے تحقق مهم عين ا اساروصفات کی کثرت سے ذات متکتر نہیں ہوجاتی، ذات میں کتر تواسی صورت يس ميدا موتاجب لان كاوجود خارجي مانا جامًا - اور ذان سي سنتقل وغير محتاج، اسماره صفا توذات کے نِسَبِ واعتبارات ہیں، اس لئےامورانتزایہ ہوٹانسب کا ایک ہی ذان سے

مله لوائع جامي لائم بإنزدهم ص١٥ تاء٥-

اسم علبه تمام اسمار کا پیشرو برداد اسم جی بی کی تفصیل علیم سمیع ، بصیر، قدیر، مربد و کریم بی اسم علبه می تمام سار بر حاکم برداد تمام عوالم کا اسی پر مداد بری و بصیل کے ذریعہ تمام اسمار برحاکم برداد ہوتے ہیں ، بایوں کہوکہ علم خاص تعلق ہوتا ہی سمیع کے ذریعہ اعبان ثابتہ کے اقتصارات کاعلم ہوتا ہی قدرت بطور خاص اعبان کووج و عطاکرتی ہی و مرب کے ذریعہ قدرت بطور خاص اعبان کووج و عطاکر نے اور اُن کے اقتصارات و شاکلات کو نمود ارکر نے کی طرف متوج مہوتی ہی عطاکر نے اور اُن کے اقتصارات و شاکلات کو نمود ارکر نے کی طرف متوج مہوتی ہی کہ ما عیانِ ثابتہ کو کئن سے خطاب فرما تا ہی اور وہ خلعت وجود سے مشرف ہوجاتے ہیں گیے میں گیے ہیں گی

البى بهم فى اوبر معلومات الليد بااعيان ثابته كالفظائنعال كيا-اب اسكي تقيق كاموقع بى-

حق تعالی از سے علیم ہیں ، صفت علم سے متصف ہیں ، صفت علم می نعل کے کی ذات میں ع جاود ال ہست و بود وخوا ہد بود علم بغیر معلومات کے مکن نہیں ، عالم کوکسی معلوم ہی کاعلم ہوگا، دہذا حق تعالیٰ کے ان تین اعتبارات عالم علم ہعلوم ہی ابتدا ہی سے تمینز فائم کی جاسکتی ہے۔ اب معلومات الہدکیا ہیں ؟ به حفالت مکمنات ہیں ، ذوات اشیار ہیں ، بعنی حق تعالیٰ کے سواحتنی چیزیں ہیں مخلوق ہیں ، حق تعالیٰ ملائل کے مال ازم آئیگا۔ تعالی الله عن ذلك علوا ہے بیر اگر کے نہیں جانتے ، وہن جہل لازم آئیگا۔ تعالی الله عن ذلك علوا ہے بیرا ورحفائق با ذوا ت اشیار ہیں ، علوما برحق بیں اورحفائق با ذوا ت اشیار ہیں ، حتی ہیں اورحفائق با ذوا ت اشیار ہیں ، حتی ہیں ، یہ صفح برع ہیں کہلا نے حق بیں ایک مطابق اشیار کی کہا ہوں کے مطابق اشیار کی تعالیٰ کے حق بیں اورحفائق با ذوا ت اشیار ہیں ، حتی ہیں ۔ یہ صوبی علمیں بھی کہلا نے حق سے سے میں ایک علم ہیں ، یہ صوبی علمیں بھی کہلا نے

ك ويكيمو حكت اسلاسيد ص ٢٢ و ٢٨٠-

صفت کا انبات صفت میں کر نابیہ و دگی ہو ، مثلاً تنہیں کہا جا سکتا ہو مسرت کی صفت خودہی مسروہ ہو ۔ نہی کسی صفت کا انبات مجموعہ صفات میں ہو سکتا ہو جس کی خودیہ صفت ایک فردہ کر مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ زید مسرور ہم توہاری مراد نہ یہ ہوتی ہوا ورہوتی صفات ہم کہتے ہیں کہ زید مسرور ہیں ، خواہ ان صفات ہم کہ کو افغرادی طور پر دیکھا جائے یا مجموعی طور پر مختصر ہے کہ بچر لیجہ بی طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صون صفات ہی کا وجود با یا جا نا ہم اور ذات کوئی چیز نہیں ، ایسا کہنا اس بیہودگی کا مون صفات ہی صفات کی صامل صفات ہی ہوئی ہو تو دصفت ہوئے بغیر صفات کی صامل صفات ہی ہوئی ہوئی ہوئی دات ہو خود صفت ہوئے بغیر صفات کی صامل صفات ہی ہوئی ہوئی دو خود صفت ہوئے بغیر صفات کی صامل صفات ہی مامل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دو خود صفت ہوئے بغیر صفات کی صامل صفات ہی ہوئی ہے۔ ذات اور صفت کے فرق کو سمجھ کر اب بھر ان انتیاز ات پر بوز کر وجو صوفی کیا م

مرتبهٔ وحدت میں بہ بتا باگیا ہی کہ یہاں وجود، نور علم، شہود کے چارا متیازات ہو معض صلاحیت ذات ہیں اور تعدد وجودی نہیں رکھتے، محوظ ہوتے ہیں۔ اب مرتبہ قات میں ہیں وجود ذاتی بصورت علم صفاتی، نور ذاتی بصورت میں ہیں وجود ذاتی بصورت میں ہیں وجود ذاتی بصورت میں ہیں ہورت علم صفاتی اور شہود ذاتی بصورت قدرت صفاتی طاہر ہونے ہیں جیات، علم، اراد و صفاتی اور شہود ذاتی بصورت قدرت صفات کے جامع ہیں، ان ہی سے قدرت امہات اصفات نامتی ہوتی ہیں جو سمتی میں اور کا آم ہیں ۔ جا ہو تو کہ سکتے ہوکہ امہات الصفات سامت ہیں، حیات ، علم، ارادہ، قدرت، سمع ، بصر، کلام ۔

اسماروصفات میں تمام صفات کامبدر حیات ہے۔ اس کوا مام الائک قرار دیاجاتا ہی کے اس کوا مام الائک قرار دیاجاتا ہی کے سواروں میں تاہم کا ستقل شخ ہیں کے بیٹر دی ہے وہ دہ وہ ہی کا ہوتا ہی اور ذات کا مہدا یہ فلسفی ذات کے وجود ہی سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا دام ڈیو ڈ ہیوم ہوا ہی جرآئرستان کا ایک نہایت ذکی اور فہیم فسفی گذر اسے (سائے کا اس میال کو ظاہر کر میکے ہیں ہا۔ ملاف اور بعض اسلامی مفکرین ہیوم سے پہلے اس خیال کو ظاہر کر میکے ہیں ہا۔

کوقرآن کی زبان میں مناکلہ کہاگیا: قُل کُل یَغُمُلُ عَلی شَاکِلَتِ ۔ دہ ۹۶)
اعیان ِ ابتہ حق تعالیے کے وجود کا آئینہ ہیں اور عالم خارجی وہ عکس ہی جواس آئینہ کے ذریعہ طا ہر ہور ماہی ، اس عکس کو ظل ہمی کہتے ہیں کیونکہ مس طح ظل نور سے ظا ہر ہو تا ہی نور وجود حق سے پیدا ہوا ہی اور اینی ذات کے ہوتا ہی نور وجود حق سے پیدا ہوا ہی اور اینی ذات کے کاظ سے عدم اور ظلمت ہی ۔ شیخ آگر گرکواس آیہ کر ہمیہ سے بیا شارہ ملاہی یعنی اُلَّهُ تَرَاكُ کُلُو مِن الْفِلَ دی وہ ۱۹۰۹ ، شیرے رہ نے وجود اضافی کو جو وجود قیمی کاظل یا پرتو ہو اوجود ظلی ایر اس طرح حسب قابلیا ت اعیان خلق کا ہمور وجود ظلی ہوا ۔ ہمود وجود ظلی ہوا ۔

اعبان نابتد کوح تعالے کے وجود کا آئینہ قرار دیا گیا۔ اب دیجھوکہ آئینہ کی ایک خصوصیت بہ کہ کہ جبیا آئینہ ہوتا ہی وحید دکا آئینہ قرار دیا گیا۔ اب دیجھوکہ آئینہ کی ہی ہی نوعکس میں میں کھی ہوگا ، اگر آئینہ طویل ہو تا ہوگا ، اگر آئینہ میں بٹر رہا ہی وہ جو ل کا تول لمپنے حال برقائم ہی ۔ بیمختلف عکوس آئینہ کے احکام و آنا رکی وجہ سے بید اسبور ہے ہیں ۔

دوسری خصوصیت آمکینه کی به می که خود آمکینه محسوس دمری نهیس موتاکیونکرتم آمکینه بیس اپنی صورت د کیجه مو آمکینه کونهیس د سیجه ا

تیسری خصوصیت به هم که جوصورت آئینه میں نظراتی هم اس صورت سے آئینه متصعف نہیں مہوتا، یہ نہیں کہاجا تا کہ آئینہ ہمی بعیبنہ وہ صورت ہم یا وہ صورت خود آئینہ ہم ملکہ آئینہ صورت کے نظر آنے کاسب ہم یا ذریعہ ہم -

ا حق تعالى كا وجود رمع بفائه على ماموعلبه كان ان كى قابليت ذاتى مع مطابق منودار

ہیں، پیعلم الہٰی کے نغیبات ہیں۔ ان کو اعدام یا معدد مات حت بھی کہنے ہیں۔ کیونکہ پیمن علم کی صورتیں ہیں، خارج ہیں وجود نہیں رکھتے، خارجی وجود کے لیاظ سے گویا معدد مہیں، ان کو وجود علمی 'یا شکت تبوتی، حاصل ہی، ان ہی کے مطابی خارج ہیں خلیق ہوتی ہی بخود بہتی تعالیٰ ہی کے علم میں ثابت ہیں، ان کو بھی وجود خارجی نصب نہیں ہوتا، اسی لئے حضرت شیخ اکبر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق فرماتے ہیں، الاعیان الثابت ما شکت دائے تہ الوجود اصلاً ، انہوں نے وجود کی ہوسی نہیں سؤتھی، انہیں فنا نہیں، کیونکان کا فنا ہونا گویا علم حق کا فنا ہونا ہی، یہ ان کی وا بدی ہیں مشکلمین انہیں معدد م معلوم ' کہتے ہیں، حکما، و فلاسفہ کی اصطلاح ہیں ان کو "ماھیات" کہا جا تا ہی۔ اور سفتر آر کے ہاں ان کے ہیں، حکما، و فلاسفہ کی اصطلاح ہیں۔ ان کو "ماھیات" کہا جا تا ہی۔ اور سفتر آر کے ہاں ان کو شکھیں شکت 'کہا جا تا ہی۔ اور سفتر آر کے ہاں ان کے سیار شکت نا بت' کی اصطلاح ہیں۔

صوفیدُکرام کے نزدیک اعیانِ ثابتہ یا مصور علم بہ جعلِ جاعل سی مجعول یا محلوق نہیں۔ او بہکے بیان سے یہ بات فورا سمجھ میں آئی جاہئے ۔ او برہم نے یسمجا یا ہم کراعیانِ ثابتہ کو معدومات کیول کہتے ہیں ، ان کو وجود خارجی نہیں ، یہ شوت علمی رکھتے ہیں جس کو وجود خارجی ہی نہ ہو وہ مجعول یا محلوق کیسے کہ لایا جاسکتا ہی ۔ اسی چیز کو مولانا جاتی نے لوں بیش کیا ہی ۔

اعیان جمنیض بین ناکرده نزول ماشاکد او دیجعلِ جاعب الحیول چون جسل بود افاصنهٔ نور وجود توصیف عدم باک نبات در مقول سرعین کاایک اقتصائے ذاتی ہوتا ہے جس کو استعداد یا قابلیت سے تعبیر کیا جاتا ہو یعین کی گویا ماہیت یا فطرت یا خصوصیت یا لازم که ذاتی ہی جس کی وجے وہ دوسرے اعبان سے ممیز کیا جاسکتا ہی سرعین ابنی اس خصوصیت کی وجے سے ایک تعبین صورت کے اس تعبین و تجبز کی وجہ سے اس کے خاص اقتضارات و قابلیات ہیں جو بعینہ کسی دوسرے عین کے نہیں ، سرعین اس معنی میں ایک تقید زداتی رکھتا ہی عین کی اس قابلیت اقتصاراً

> کسی عارف نے مدیثِ قدسی کی ان پاکیزہ اشعاریں توضیح کی ہی۔ از معشوفی تقاصال مرہر چیست واز محبت می نما بدنیت ہست ناز معشوفی تقاصال نے نسب ازا کروسپ دا تانب ابد عب اواز از نسب از ماست نا زاوعی ال می کشند اَ جبنت ایم عنی بیاں آنکہ عشوقت از وحب کہ دگر عاشقت سے گواگر داری خبر کا

ا اس مدیث کو حافظ سخادی نے بعض الفاظ کی کی ویٹی کے ساتھ مقاصد سند میں نقل کیا ہم اور علامہ محد ت محدین ابراہیم نے فرمایا ہو کہ یہ مدیث صوفیہ سے مردی ہم جسٹ خص نے آیت ذیل بر نفکر و تدبر کیا ہم اس کواس کی صحت معنوی عاصل ہو کہ گا الذی کہ خکل سَدُعَ سَمُوٰ سِنِ وَمِنَ اُلاَ مُنْ مِثْ لَمُ اُلاَ مُنْ بَیْنَ اَلْ اللهُ مُنْ اِللهُ اللهُ ال

ہورہاہے۔ع

## اعيان مهمه آلينه وحق جلوه كرست

جس طرح دہ شخص جو آئینہ کے روبر و ہونا ہی جوں کا توں اپنے حال برقائم ہی اور آئینہ کی کی وطوالت وغیرہ کا اس پر کوئی اثر نہیں، بلکہ آئینہ کی تام قابلیتوں کو بلا کم و کاست ظاہر کر رہا ہی اسی طرح حق تعالی بحالہ وہا وصا فہ و بحد ذاتہ جیسے کے ویسے رہ کر بلا تغیرو تبدل، بلا تعدد و تکترصفت نور کے ذریعہ صورم معلومات (اعبانِ ثابتہ) سی خودظا ہر بہوں توسیب قابلیات اعبانِ ثابتہ ضلق کا خود وجود ظاہر بہ بلطور وجود ظاہر بہوں توسیب قابلیات اعبانِ ثابتہ ضلق کا خود وجود ظاہر بہ بلطور وجود ظاہر بہورہا ہے یا فلی ہورہا ہے یا

۲-۳-۱عیان طاہر میں محسوس و مرتی نہیں ، وہ معدوم ہیں ، علم المبی میں تابت ہیں اموجود خارجی نہیں ، خارج میں تابت ہیں المبدا موطن علم ہی ہیں ہوتے ہیں ، خارج میں تبدیر استے ۔ ان کے آثار واحکام کے وجود بیں ظاہر ہونے کی وجسے یہ استباہ ہوتا ہی کہت بد اعیان ہی وجود ان اعیان بیاضور علم بدیا ماہیات اعیان ہی وجود بندیم ہوئے ہیں ، خود حق نعالی کا وجود ان اعیان یاضور علم بدیا ماہیات ممکنہ یا عدم اصافی کی صور توں سے ظاہر ہوا ہے جو کچھ عیب نقصان وجود بیں نظرات ماہی وہ سب آئینوں کی ذائیات ہیں بعنی اعیان کی قابلیات کا اظہار ہی ۔ صاحب میں است جرکو اول ادا فرمار ہے ہیں ،۔

عدم آئین به مین است مطلق! کروپیداست عکس تابش حق! عدم جول گشت مهتی رامقابل! درونکسی سنداندر حال حاصل شدال وحدت ازین کثرت پدیاد بیجر اچول مشیم دی گشت بیاد عدم در دات خود چول بودس افی اندو باطن امر آمد گیخ محت فی

ىلە يېيىسىرىچىت يارازىخلىق ، داس كى تصرىح قرب ومعيت يىس كىگىئى ، داس كئے بېراں اجالانبىش كرديا كيا ، د

آئینه ساخت عالم وخود را بخود نمود عکس جال اوسینهانی عیال کرست چوت نوت نوت این میال کرد به میال میال کرد به کرد به میال کرد به میال کرد به میال کرد به میال کرد به کرد به کرد به میال کرد به کرد به

«حن ظاهر لصبورتِ حقيقي امت بإر، استيار موجود بوجود عقيقي ،حنُ ، ظهور مظهر كامطام ر

میں نین قسم بر ہوتا ہی:-

ا - فهورمجرد کامجرد میں جیسے فہوری تعالیٰ کی ذاتِ واحدہ کااسمارکشیرہ الہمیدیں ۔ ۲ - فهورمجرد کا مادہ میں جیسے فہور و ح کا حسم کے اجتمار کشیرہ میں ۔ سر - فہور مادہ کا مادہ میں جیسے فہور خص واحد کا مرایائے مختلف الالوال میں ۔ ان تدینوں مثالوں میں بہ تصور نہیں کیاجا سکتا کہ فہر میں تغیر و تبدل ہنجزی تعتبہ علول یا استحاد ہو سکتا ہے ۔ حضرت ا مام ربانی مجدد العت ثانی مکتوب ۸ جار سوم میں فرمانے ہیں ؛۔

رای نقرار اطلاقات اینان می بهمه اوست می فهمدآن است که این بهم برئیات متفرق حادث نهر در ایک نقر از اطلاقات اینان می بهمه اوست می فهمدآن است که این بهم برئیات متفرده برا نهر نام برای نام خود است نظرور یک ذات زیراست اینجا کدام جزئیت و اتحاد است و کدام علول و تلون ، فات زیر با وجود این بهر صور برص افت حالت اصلی خود است و این صور نه بهجا فر و ده است و ذات زیر باست این صور در این با نام و نشا نیست تا باوے نیت از نهیج کاست، آنجا که ذات زیراست این صور در این کان را اینجا با پرجست ، جدد متر که نسب جزئیت و اتحاد و سلول سریال کنند به سرالال که کان را اینجا با پرجست ، جدد متر که اوست تعالی عالم را بیش از فهور این کان نود بعد از ظهور بهم انجا کنجاکش نیات در فلا جسم ان یکون اُلهٔ ن محاکمان ،

غوض مُظهر رحت ومظهر رخلق بين جونسبت ہے وہ علول و اسحا د کی نہيں بعنی مُظهر کا

سکال اسمائی "کے اظہار کے لئے حق نعالی نے چاہا (فاجنبٹ )کہ اپنے اجمال تفصیل کو فارج میں مشاہدہ کرے اسی طرح جس طرح کہ مرا تب و اخلییں ان کامشا ہدہ کیا جاتا ہی اسکام کو ایجاد کیا بعثی خود اعیان تا بہتہ کی صور توں میں ظاہر ہوئے بہب سے مرا نب فارج یہ کو نیے کہ نام کو ایجاد کیا بعثی کی جاتی ہے جور ورح کمثال جسم اور مرتبہ جامعہ انسان کی تفصیل ہے فارج یہ کہ اس کو یہاں نظر انداز کرتے ہیں ، ہاں اس قدر بنا دینا ضروری ہو کہ مرا تب فارج یہ سے مراج ہیں ، ایسا نہیں ،ان الفاظ سے مراد یہ گمان ذکر یا جانا چاہئے کہ یہ مرا تب ذات حق سے فارج ہیں ، ایسا نہیں ،ان الفاظ سے مراد وات کی وہ بیں ہونا، فات حق سے فارج نہیں جونا، فات حق سے فارج نہیں جونا، فات حق سے فارج نہیں جونا، فات حق میں کوئی فلونہ ہیں بیدا ہونا۔ فات الآن کما کان تربی ہی ۔ فات کی وہ بی جس کی وجہ سے وجود کا بیر تو اعیان تا بتہ بیر بڑتا تا ہی ،صوفیہ کرام کی اصطلاح میں فین ہی ہی سے بیان کا فلا صرب ہی عارف کے اشعار میں ایوں ادا کیا جا سکتا ہی ۔۔

بیان کا فلا صرب عارف کے اشعار میں ایوں ادا کیا جا سکتا ہی ۔۔

ہے موم اوراس کے مختلف اشکال میں ہی - در ما اور اس کے گونا گوں امواج میں ہے، كيحصوفي اور يكي طحداس قسم كي مبهت سي متالبس د بإكرتے بيس اوران كو حمله اعتبارات سے درست بھی سمجھتے ہیں۔ ان کے نز دیاک من عَرَفَ نَفْسُهُ فَقَلُ عَرَف مَنْ عَرَفَ نَفْسُهُ فَقَلُ عَرَف مَ تَه کے معنی ومطلب بیبیں کہ س نے خود کو پہچانا اُس نے حذا 'کو پہچانا ، بعنی خدا خود ہیں۔ بردوکی ذات ایک بر عینیت عرف وجودکی نهیں عینیت ذات کی بر م جوسر برخ وشناسی نیست بر وجود مابگر دخویش می گردیم حول گراب با تنذلات سته كاجونظريه اوبرسيش مواأس كحقائق برغور كروتو تمبي معلوم ہوجائیگا کرعینیت محصن منتج ہوان ابہامات کاجواس نظریہ کے بعض مقامات میں مائے جلتے ہیں۔ اور وجو داحق کے سواکسی چیز کا گمان ناک نہیں کیا جاسکتا، اور کا ملین کے وه بیانات اوراشعار جن میں وجود کی عینیت مرزور دیا گیا ہجان کی فہمراتص میں عنیت دات ہی کوتعبیر کرتے ہیں۔ جانتی سامی کی اس ریاعی برغور کرو سے بهم سایه و بهم شین بهم ره بهماوست در دلق گداو طلس شهمها وست وراهمن فرق ونهسال حسالة جمع بالترسم أوست وتم بالتديم أوست دومار قسم كهاكر قسم كوموكد كري عينيت وجودي كالعلان كبياجا رمامى بطاهريهمي سمجهاجاسكتا بهؤكه ذاتأ وأجودًا مهستي صرف ايك بحكسي قسم كي غيريت كانشان تكر منبین کسی دوسرے عارف کے ان اشعار مرغور کرو م عسامقير كشة حق لفيت بن المردم اين تحتدرا ازال تضمين كهماوست برحيهسيفيس جان وجانال ودبرول ودي بظ اہر پریال بھی ذات کی غیریت مفقود نظر آرہی ہی حب می گئے تواس رباعی میں ذات کی غیریت کا صراحتُ انکار کردیا، ک برسبراین وآل ناز ده خط! پنداردوی کویل بعداست و تنظ

مَظْرِ کے ساتھ علول واتحا دلازم نہیں آتا، نہ فہوریس منظر کا نفشیم و تجزیه ہونا صروری ہے رن تغيرو تبدل سه آب بارعینِ ماست نه ازروکے تخاد ایس خانهٔ براست ولیکن نه از حلول والنس مهريزمب ماست معرفت دردين اجزاب زفروع است زاصول ظا ببرومنظر، ربّ وعبد، حق وخلق میں جو نسبت ظہور کو اس کا حکم دوسری تمام نستو سے ختلف ہی کیونکہ ظاہرتمام اعتبارات ہے خلر کا عین منہیں اور ندخمیع اعتبارات سے أس كأغيرب لاعين وكاغبرانه عرف عبنيت محصه اور نهصوف غيربت محضه نسبت برحقورى دير كے لئے غوركرلو: (١) غيريت عضه ، اگر هم عبدورب ميں غيريت كولغوى وقيقى قرار ديں اور نيت کو دیمی و مجازی جیسا کهٔ ایجادیه٬ کامسلک، <sub>ک</sub>ر،اور حیب کوشکلمین نے بھی بیش کساہر تو ىهىي بەماننا يىژىگا كەعىدورى مىپ دېيىنىت سىجوتىخت دىنجارىس يانصوىمادىر<del>م</del>قور میں یائی جاتی ہواور اس سے صاف انکار کرنا بڑیگا کہ عیدورب میں معیت وارتباط کی سبن بائي جاتى بو گرنت باب يس م ن تفصيل كيساخ يه ستلابا به كد آيات فرانيد واحاديث نبويدسة نسبت معيت "ثابت المح معيت كي نا ويل كرنااوركهناكه به ذاتي نہیں علمی معیت ہونصوص صریحہ کے بدیمی مفہوم و مدلول سے اعراص کرنا ہو لیعتفاد سترعًا باطل بهي، مترك في الوجود مين مبتلاكريا به واور قرب حق سيازر كمتابي م رغم باطل ي تجو كوستى كب تك نادان ،بداد علي سي كب تك عجي توسیکی موجود اور حق بھی موجود ظالم بیرشر کو خود سیستی کب تک 🖔 , ۲ )عینیت محضه : به عقیده کغیریت محضه کی ضدیری بهان عبدور ب میل مبت عینیت کولغوی و قبقی اورغیریت کو تیمی اور مجازی قرار دیاجاتا ، یوزنا د قدو ملاحده کا مسلک ہی۔اس کی روسے عبدور ب میں دہی نسبت ہی جوز بیرا وراس کے اعضار میں

گرطالب شربودوگرکاسب خین گرصاحب خالقه وگرداسب دیر
ازدوئ تعین مهم غیراند ندعین او درو سے قیقت مهم مین اندنغیر
تعین کی وجه سے جوعیرت بیدا مور ہی کاس کواعتباری غیریت کها جا ٹاہم محققین
نے اس اعتباری غیرت کو واقعی جفیقی واردیا ہی نہ که و بھی اختراعی کیونکہ یہ حق تعالی
کا اعتبار ہی ، ناقصین نے اس اعتبار کوغیر حقیقی اور و بھی قرار دیا اور تابع معتبر بعنی اگر ہم
سمجھیں توغیری ورید در حقیقت کوئی غیر نہیں ۔ یہ ملاحدہ و زناد قد کامسلک ہی اعتباری
غیریت کالفظ می بالآخر محققین کے ہال متروک ہوگیا اور اسکی بجائے واقعی واصطلا
کوزیادہ واضح طور بربیان کردیتے تون میاری غلط فہمیوں کا زالہ ہوجا آبا و رالحاد واباحت
کادروازہ واضح طور بربیان کردیتے تون میاری غلط فہمیوں کا زالہ ہوجا آبا و رالحاد واباحت

غیرت کواهی طرح واضح کرنے کے لئے بہ صروری ہوکہ بیکھول کر بتلا باجا کے کہ ذات حن میں ام بدامن حیث میں اعدان تابتہ باضور علیہ با ذوات خلق مندرہ جیں الم ذامن حیث الاندراج عینیت ہو میں الازل الی الابد،اس الله لئے کہ ذات خلق صورت ہو، تعین و تحیرہ ومقدار رکھتی ہواور ذات حق بے صورت ہو، غیر مقید ہے مطلق ہو، صورت کے کام اوازم سے منظرہ ہو، ذات خلق وجود ذاتی ہمیں رکھتی ،علم حق بیں ثابت ہو، معدوم ہے! قائم بالذات ہو، عدمیت سے منزہ ہو، ذات خلق صفا عدمیت سے منزہ ہو، ذات خلق صفا عدمیت سے منزہ ہو، ذات خلق صفا اس موصوف ہو، دوات خلق خاب اصطرار بجرنصم ہم بھم ،عمی سے منصف ہو اور دیا ہے موصوف ہو لیا ہے خاب میں ادادہ ،ساعت ادادہ ،ساعت اسلام سے متعمد میں ہو دوات خلق خاب ایک میں ادادہ ،ساعت الیا ہو دو دیا ہے موصوف ہو نامیلیا ت امکانیہ دفعلیہ کھتی ہو، فعسل المارت ، کلام سے متعمد منہ ہو ۔ ذات خلق فابلیا ت امکانیہ دفعلیہ کھتی ہو، فعسل

له حق وخلق مسد وغيرومن اوله الى آخره جهال قرآن سے ان تمام بيانات كى تائيركى كئى -

در جله كأنات بيس مهو وغلط يك عين فحسب دال بكفات فقط ایک اورجسگه صاف فرماتے ہیں ہے غيريك ذات در دوع المركو ليس في الكائن ت الأَمُو ظاهر بح كديبهاك ايك ذات حق تعالى كى تابت مورى بحرة كدذات عرفذات رب كاعلىحده على عده شبوت ديا جار مامي ذات حق،اسمارالليه اوراعبان ثابته كے باہمی ربط برغوركرو،ان حقائق كي فيج ننزلات سِد كرسالول بين وسيهو تريم بس جرت بهوگى، كيونكراعيان ثابيته كوذات حق ہے جونسبت ہواس کی واضح تعلیم قطعًامتروک ہوجو کچھ پہاں سمجھایا جاتا ہوائس کاخلاصہ صرف اتنامى كداعيان تابته كے حقائق اسمار الهيدين، اعيان تابند معلومات الهيدين وه موجود في الخارج نهيس بلك علم اللي ميس نابت بين، اسمار اللهيدكي حب عيان نابته بر تجلی ہوتی ہوتوعا لم خارجی کانمود ہونا ہی۔ اب عالم خالجی با اعبان خارجبه کے رجواعبانِ نابنه کاظل ہیں، دواعتبار ہیں:-(١ ) من حيث الحقيقت: اس سے مُرادح<del>ق تعالیٰ کا صُورِمِ ظامِر ممكنات مين خ</del>لور فرماناہے۔اس کو جملی شہودی کہتے ہیں۔ ۲) من حبث التعین دانشخص؛ اس اعتبارے استسار کو مکن و خلق کے بہر ا ورنام نقائص و ذما ئم کی نسبت اس جانب کی<u>نے ہیں</u> ، اس کوکسی عار<u>وت نے ب</u>یل اداكياب م ازره صورت نمايد غير دوست جول نظر كردى بعنى جملاوست نال کے ماعند کھنف کرٹنو جنیے ماعت دنا باق مرو اعند كمنيفد كااشار وخلق كي طوت مي اور ماعند ناباق كاحق كي طوف -

جامی الی چرکو اول فرماتے ہیں سه

ذات عبد كے جمداعتبارات سے منز وقرار دے رہے ہیں، عقائد میں فر التے ہیں: ازسم مدرصفات وذات جُدا ليس شخ كمثلها با غیرت داتیشی کو نابت کرنے کے بعد فرملتے ہیں :-اطلاق اسامى مرتب الوسيت يول المتدور من وغرس البرمراتب كوشيعين كفر وصف زندقد است بمجني اطلاق اسامي محفوص بمراتب كونيه برمرنب اللميه فاست ضلال ونهايت خدلان باشدت العبده كمال كرصاحب تحقيقى وندرصفت معلق وليس ملقى برمترب ازدجود مسيكي دارد گرحفظ مراتب زكني زندسي اوپر عربے نے جامی شمین کے حیندا قوال میش کئے جن سے ایک ذات کا ہمونا ثابت مجریا ظااس کی توجید وں کی جاسکتی ہو کہ بیمال <del>حامی م</del>رتبۂ احدیث بی*نظ رکھ کر*گفتگو فرما یہ ہیں وہ ذات سے ذات حقداور وجود سے وجود بالذات مراد سے سب بیں ،ظاہر، کر وجود عین ذات حق ہے۔ ان کی نظرنہ ذات بالعرض پرٹررہی ہے اور نہ وجود بالعرض پر، یہ اس مرتبه كابيان برجب سالك فنافى الترسوجا تابرواوراس كے شہود ميں مجز قيقت واحده كے كوئى صورت باقى نہيں رہتى لاہار اسوك عينيت كے غيرت المحفظ و مسهود ہی نہیں ہوتی پس اس قسم کی گفتگو ہا عنبارٹ ہو د سالک صبحے ہوتی ہے نہاعت واقع کے۔

رس اگر ذاتِ عبدوذاتِ رب میں غیرت کی کوئی وجه حقق مذہوا و داتِ واحدیب اجتماع نقیضین الزم آتا ہے مثال کے طور پر دیکھوٹر پر کھی استا ہے مرکز بدکا ضاری اور وہ کا میں الزم آتا ہے مثال کے طور پر دیکھوٹر پر کھی جات کے میں الہذا ذاتِ مطلق پر دو لوں باہم متحد اور ذاتِ عقیقی حق کے جزو واحد ذرض کئے گئے ہیں الہذا ذاتِ مطلق میں

له مرتبهٔ واهدیت مرنب الومیدت بی، اسی مرتب میں وات مطلق السد کے نام سے موسوم و معووف بعقی بی -کے لوارم میں ۱۰۵ – ۱۰۷ لاک کیست وسوم -

نہیں اور ذاہبے حق ذات خلق کے فابلیات اسکا نیسے منظم ہے کیونکاس میں فعل ُ ذاتی ہی، وہ نُعالِ حقیقی ہی مختصر ہیر کہ ذاتِ حق موجود براور ذاتِ خلق معدوم به (عدمِ اضافي، لهندامن حيث الدوات غيربت واورُن حيث الوحود عينيت حقيقي مكيونكوم حق عين وجود فلق ولعيني وحود واحدق مي بصوراعيان فلائق موجود وظاهراء اگراس طح ذات حق و ذوات خلق کا فرق و امتیاز واضع طور پرمیان کر <u>د</u>با<del>جائ</del>ے اورنصوص سے اسکی تائیدو توٹیق کردی جائے توعینیت محصّہ کے عقیدہ کی کلی طور بر ترديد موجاتى بى غلط فهميول كالزالي وجاتاب اورضيح مسلك مبرين موجاتا بى -عینبتِ محصّد کوہم زیزقہ واسحاد کیوں قرار دے سے ہیں؟ اس کے کہ غیرتِ فراتی اشار کا انکار قرآن کا انکار ہی ۔ اگر ذات خلق اور ذات حق میں غیریت نہیں ، خالق ونحلوق عابدومعبودمين فيربت منهين توانبياركي بعثت كبون مهوئي مشرائع كانزول كيون مهوا تقوي واعمال صابحه کا حکم کس کو بور ہا ہے ؟ عار<del>ت روم</del> اسی حجت کو پیش کرکے دو ذات ذا عبدو ذات بب كونابت كردي بي جزويكره نيت بيوسته به كل درنه خود ماطل بدي بعث السل چول رسولال ازبے بیوستن اند بس میروندندآل چول یک نن انڈ كسى اور عِكَم غيريتِ ذاتية تُح كواور زياده واضح الفاظ ميں يون اداكيا ہى: من نیم حنس شهنشه دور ازوا لیک دارم در سخب تی نور از و دم الروات عبدى غيرت كانكاركيا جائے توميركيا وات حق ہى تمام نقالص و معائب كامرجع قرار دى جائبيكى ؛ رحمت ولعنت كاستق كون مهورًا وسعادت وشقاوت كفرداسلام، اطاعت دعصيان كي نسبت كس كي طرف كي جائيجي وكيايه كهلازندة والحساد نہیں کئ نعالی کی دات مقدم کو ذمائم و نقائص کامرج و موصوت قرار دیاجائے ؟ اسى كفيجامي ووذات ذات عبدو ذات رب كالتياز كرتي ورذات رب

عبدیت کسی مرتبہ میں مرتبی ہوتی ، احکام بندگی کبھی زائل نہیں ہوسکتے جب تک زندگی ہی دواس وعقل کا ثبات وقیام ہی اتباع شریعت فرض ہی ، واجب ہی عبد عبد ہر اور رب رب ، انقلاب حقیقت محال! انبیار کاطراتی اور اولیا رکاعمل اس امر پر شاہد ہر کہ احکام عبودیت کبھی ساقط نہیں ہوتے۔ وُ اُعُبدُ دَبِّكَ حَتَّى یَا تُیكَ الْمِیقَیْنُ دای الموت ، سے اس طرف اشارہ ہورائی ۔

ولنعم ماقبل ا

خواجگی را خواجگی از سبت گیست سبت دگی کردن کمال خواجگی ست من از ال روز که در بند توام آزادم با دشا مهم که برست توام بر افتادم عبد موکری دهٔ این التی خلیفة التی داور ولی التی رمونا می دانید اور می من دانی فعد مرای الحق درداه السلم والبخاری اصلی من دانی فعد مرای الحق درداه السلم والبخاری اصلی من دانی درداه السلم والبخاری در درداه السلم والبخاری درداه المسلم و درداه المسلم والبخاری درداه المسلم والبخاری درداه المسلم والبخاری درداه المسلم والبخاری در درداه المسلم والبخاری درداه المسلم و دارداد درداد درداه المسلم والبخاری درداه المسلم والبخاری درداه المسلم والبخاری درداد درد

ماصل به که ذات خان اور ذات حق، عبد ورب شی اور وجود کی تمینر قائم کرنی طروری به وجود کی تمینر قائم کرنی طروری به وجود کا تمین به به با قل نهیس، فاقل به شی اور وجود اور وجود اور وجود کا آئینه - له ذاشی اینی ذاتی شی اور وجود حقیقت کے اعتبار سے قطعًا غیرالتہ ہے اور وجود حقیقت کے اعتبار سے قطعًا غین الشد وحد سالوجود ما بهمه اوست، با عتبار وجود به که که با عتبار شیم عین میند معصد الوجود ما بهمه اوست، با عتبار وجود به که که با عتبار شیم بیندت محصد الوجود می اور الحاد جوغیر مرب ذاتید است یار کا انکار کرتی به و شیم کے اعتبار معتبار کا انکار کرتی به و سے کے اعتبار معتبار کا دورا کے اورا کی احتبار کا دورا کی در کی دورا کی دو

اجتماعِ نقائض صروری ہی۔ اسی طرح علم وجہل، احتیاج وغنا، حدوث وقِدَم ہموت وحیات، کفرواسلام، کرنج وراحت وغیرہ اصداد کا اجتماع ذات حق میں جائز ہوجائیگا۔ بہ امریداہت باطل اور خلاف عقل ہی۔

رم ، قرآن داتِ عبد کوغیرمان ریابی، اور داتِ عبد کوفقبر، امین، خلیفه اور ولی قرار دے ریابتی داتِ عبد کا انکار، فقروا مانت ، خلافت و ولا بیت کی تکذیب بی، اوران قرآنی اعتبار کی تکذیب صریح ضلالت ، بے دینی ، زند فیراورالحادی ۔

وات عبد فقر محض ہی، اصالہ وجوداس کا نہیں، صفات وجود ہواس کے نہیں،
افعال اس کے نہیں، مالکبت بھا کمیت اس کی نہیں، اس بیں وجود و آما، صفات وفعال اس کے نہیں، وہ امین ہی جب وہ امانت الہہ مالکبت و حاکمیت من جیت الا مانت بائے جاتے ہیں، وہ امین ہی جب وہ امانت الہہ کا استعال کا کنات کے مقابلہ بیں کرتا ہی تو خلیفۃ التّد کہ ملاتا ہی اور جب حق نعا لئے کہ تقابلہ میں کرتا ہی تو ولایت میں کرتا ہی تو ولایت و ولایت میں کرتا ہی تو المانت و خلاوت و ولایت اب اس کو استغراق فی الذات حاصل کرنا چاہئے جس براس کی تکمیل مخصر ہی۔ اس استغراق فی الذات حاصل کرنا چاہئے جس براس کی تکمیل مخصر ہی۔ اس استغراق فی الذات میں جب عبداللّٰ کم ہوجاتا ہی تو التّدیتی رہتا ہی۔ کس استغراق فی حالت میں جب عبداللّٰ کم ہوجاتا ہی تو التّدیتی رہتا ہی۔ کس استغراق اللّٰ کہ نظاوب میں موسیت ہی استرد ادمانت ہی معملوب نہ عاشق ہی نہ معشوق ایر فی فنار الفنا 'کامقام ہی محمیت ہی، استرد ادمانت ہی معملوب نہ عاشق ہی نہ معشوق ایر فی فنار الفنا 'کامقام ہی محمیت ہی، استرد ادمانت ہی معملوب نہ عاشق ہی نہ معشوق ایر فی فنار الفنا 'کامقام ہی محمیت ہی، استرد ادمانت ہی معاشر ہیں معشوق ایر فی فی الفقرا ذاتم ہو التّد این است

معشوق وعشق وعاشق مرسكيت أيجا چول وسل در گفر تيجرال چوكاردارد ريكيفيت لى معادلله سكعة كے ساتھ مختص ہى جب نزول ہوتا ہى توعبدىت كا مقام قطعى ہى -

كانتمام دعاوى كافرآن بثوت باب سومس ديكور

وفے والاغم اگر دھوئیں کی شکل اختیار کریے توجہان تاریک ہوجلے اوراس تاریکی میں وہنیق پیدا ہوکہ سانس تک لینی ناممکن ہوجا ئے بطبعی واخلاقی سٹر کے وفوریت راكر بار بارانسان كى زبان سے يه جيخ نكلى ، ك :-گرآمد نم بن بدے نامدے ورنیز شدن بدے کے تیے! بذیں بندی کداندیں دیرخراب نے آمدے نے شعے ا آخر د نیامیں اس قدریشر کیوں؟ اس قدرغم والم کیوں؟ اس قدرظلم وستم کیوں؛ خطا وظلمی ص ہی انسانی بتر بہ وعلم کے مارے وسیع دائرے میل س سانہیں،اچی فاصی متنی، وجس کے ما<del>س</del>ے عقلاً ما يوس بين اور فلاسفه عاجز خصوصًا وه نظامات فكريورُ دينياتي ما مُفائي مبنيا دير قائمُ میں اس کا حل عظیمیں اسکون میرونیانی وجیرانی میں مبتلام وکر کہدا سطنتے ہیں سے اسرايازل را مذتو داني و مذمن وي حرف معمهٔ مذتو خواني وندمن! آخریه عمد کیوں ہو ؟ اس لئے کہ اگر تم خدا کومیدر کا ثنات مانتے ہو، خالق کل تسلیم کرتے مو نوتم کو پیمی مانیا ببوگا که و چیم طلق بری قادر طلق بری خرمطلق بری سے وہ ستر کا خالق کیسے ہو سکتا ہے ہنج شرطلق سے ستر کا صدور کیسے ہوسکت ، حکیم مطلق کا فعل باطل کیسے ہوسکتا ہی، قا دمیطلق کو کوسی چنر شرکی مخلیق مرآمادہ لئے اگر تم شربی کے وجود کا انکار کردو، اس کو محض دھوکا یا رو کے ؛ اور تم شرکا انکارکس منہ سے کریکتے ہو؟ در دوغم قیقی ہیں ،الفاظ کاطوفا ان کی حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔اگر نم کو غمر کا احساس ہوتا ہے توبس غمر کا وجود ہے، يۈكى غىماھىاس بىي ئېرىشتىل بىوتابىر. اس كۆ خىير كېمناسياه كوسفىد كېمنابىر. <del>خىداڭ ن</del>ظ

سے بہدازادست بالکل حق ہوا وروجود کے لحاظ سے بہداوست قطعا درست ع قلن درائخ بد دیدہ گوید واخرد عوامان الحد دلله درب العالمين م

## بار ب خيروشر

برنعت كازقبيل خيراست كمال باش زنعوت باك متعمال بروصف كه در حساب شراست وبال دارد بفصور في المباحث مآل! ربآى

ہرجاکہ وجود کردہ میراست اے دل می داں بیقیب کر محض نیرائے ل سبر شدر زعدم بودع سرم غیر وجود بس سنر ہم پر مقتصل نیخ است اے ل امآی ا حذیباً بیں شرکے وجود سے کس کو اٹکار ہوسکتا ہو ہکون ہوجو در دو الم میں مبتلا نہیں ا جو قلب و قالب دو نوں کے لحاظ سے بدونے نیر ملا نہیں ، چرخے کے رفتار کا شکو ہس زبان بین ہیں ؟ آرام نوزیر زمین ہی مل سکتا ہی ، روئے زمین ، پر آسودگی کس کے نصیب ہیں ہوسکتا ، اسی طرح "اخلاقی شرسی قامی و بیٹون سے پوسٹ یدہ ہیں ، قتل و غارت ، ظلم سیم ا ہوسکتا ، اسی طرح "اخلاقی شرسی تا ہوسکتا ہی کس جاعت میں نہیں ؟ ان سے بید ا کے لھاظ سے بنسبت کسی د و سری زندہ ہتی ہے ہم تعال کہلائی جاسکتی ہی ہتھ و مثااگر و بالآخر مثر کو رفع کرنے ہو قادر ہم ہی جائے جب اہل ایمان خداکی فدرت مطلقہ کا ذکر کہتے ہیں توان کا مطلب شابد ہم ہونا ہی کہ بالآخر مثر کوشکست ہوگی اور خیر کو غلب ہیک بفظی عنی کے لھاظ سے خداکو قادر مطلق نہیں مانا جاسکتا کیفونکہ وہ تھے خیر طلق نہیں تعجاجا سکتا۔

اس لئے کہ باتو وہ ایک بہتر دنیا بنا نہیں سکتا یا بنا نا نہیں جا ہتا ؛ بہلی صورت کا ماننا ہی زیادہ بہتر ہو ایک بہتر دنیا بنا نہیں سکتا یا بنا نا نہیں جا ہتا ؛ بہلی صورت کا ماننا ہی زیادہ بہتر ہو گا

جان اسٹورٹ مل نے اس نظریہ کوخوب اداکیا ہی نقل کفر کفرنبات رہم اس کا قول قل کئے دیتے ہیں :-

يخليق كاواحد فابل تسليم إخلاقي نظريبيي وكؤمبد ينجير ستركى قوتون كوخواه وهبيعي ىبون يا اخلاقى فورًا اوركلى طورتير يخرنه بين كرسكتا . . . نظامِ فطرت كى تمام مَدْ بهي توجيها میں سے بھی ایک توجید ایسی ہجو بنہ منضاد بالذات ہجا ورندان وا قعات کے خلاف بحن كي ينعبيركرنا عامني برداس كي رقة انسان كا فريينه صرف يهي نهيس كدوه ايك نا قابل مرا فعت فوت کی اطاعت کرتے ہوئے اینے ہی اغراص کی حفاظت کڑما رہی بلکه اس کافرض بھی ہو کہ وہ ایا کے ایسی ستی کی نا سُبد کرے چونیم عض ہو۔ یہ ایا کے ایسا عقیدہ بجوانسان کوجدوجہد مجی وکوشش کے زیادہ قابل بناتا ہے بنسبت عفيده كيحوابك اليصهبدئ خبرمريبهم وغيرمتوافق اعتماد كرني كي للقبن كرما بحوشركا كالمجى خالق سمحها جاتا ہى اميں يدوئى كرنے كى جرات كرنا موں كدور صل مى عقيده ان سبب كاريابي گواكثرهالتول مين غيرشعوري طورمير جوهمت الهيدير تجوروس ریے قوت اور تائید حاصل کرتے رہے ہیں ... جولوگ دنیا کے ایک فا در اور خیر الک و حاکم کے فضل و تا ئید براعتما د کر کے نیجی کے اعتبار سے قوت حاصل رتے رہے ہیں، مجھے بقین ہی کہی ایسے مالک *و حاکم بریقین نہیں رکھتے بتھے و صحیح* عنی

میں برنجیوں کی سبارے لئے نویغم ہی اور جس شخص کے قلب کے نارغم والم سے ٹوٹ بيهون اس سے يدكهنا كه خداكى نظريس يه شرنهيں كيا مفيد سوسكتا ہى باغم كامقام شعور بى،اگەشغەرمىي غىم كى يافت ہو، توپىرغىم كاانكار كىيےكما جاسكتا ہى اس كۇ دھوكا' يا' نمو گہتا مرصع نگاری ہی بیکن حب طرح گلاب کوسسی نام سے ٹیکارا جائے وہ گلاب ہی رہیگا اور خ شبودیگا، اسی طرح عم کوجوچا موسونام دو وه عم می رسیگا، نام کے بدلنے سے اسکی ما ہتیت نہیں بدل سکتی! بہر حال خدا کو قادر طلق وخیر طلق مانتے ہوئے سنر کا وجودمانا نہیں جاسکتا اور نہی شرکے وجود سے انکامکن نظراتا ہی ! فباللعجب! اس استبعاد ( - Paradox ) سے بینے کے نئے زمانہ قدیم و زمانہ حدید کے فلاسفه کا ایک گروه و مقر اکوخیر طلق تو ماننا ہو لیکن اس کے قاد تر طلق ہونے سے انکار کرنا ہی لیونکه اگر<u>خلا</u>ی به توان با قا درمطلق مان لیا جائے توہر واقعہ کے قوع کا بالآخراس بی کو ذم<sup>ل</sup>ہ قراردينا موكا ورج يحتركا وجوديايا جاتاب للذابه كهنافي يكاكداس كافهور تقداكي مثيت بى ہے ہور ہاہے احب تک بہ ثابت نکر دیاجائے کہ شرشر نہیں ہی اور یہ تصالفظی ہی ماننا شِرِيگا كەن<u>ىدا ت</u>ىنرىموجودگى <u>سەرا</u>صى بىرا يەكەناكافى نېمى*ت خداا*ن شروركوروا اس لئى ركھتا ہے کہ دنیاعظیم تریشرسے بچ جائے یا موجودہ مستوںسے محروم نہ ہوجائے ،کیونک اگریده فادر طلق بیری تو وه ان دوسرے شرور کو بھی دور کرسکتا ہوا دران کے بغیر بھی دنیاکو ان مسرتول سے فیضیاب کرسکتا ہی الیکن جو خدا با وجوداس امریے کہ وہ دنیا کوشرسے الاد رسكناجى ، شركوجائز يارواركهتامو، اچھى ستى نہيں مجھا جاسكتا، وه عبادت كے قابل نہيں قرار دیا جاسکتا و رفدا کے مفرس نام سے باد نہیں کیاجا سکتا البند اقلب وقل دو تول مے لئے بیشفی بخش مو گا کہ خدا کو خیر طلق مانا جائے اور سائھ ہی ساتھ اس کا بھی لقین رکھا ئے کہ وہ دنیا سے مشرکو دور کرنے کی فدرن نہیں رکھتا، وہ ہرانفرا دی خیر کے صول برنوقادر وللكن مجبوعي خير كي خقق كي طافت نهيس ركهتا! السيم سني قدرت وقوت الك

وئی صحیح حل عاصل ہوسکتا ہوجن کی توجیہ کے لئے یہ بیش کی گئی ہی۔ مذہب کی توبذیا ہی اس نظریہ کو قبول کرنے سے متزلزلزل ہوجاتی ہو۔ ميلے مديب كے نقط نظرے ذرااس برغوركرو مديب كى اصل عبادت استعانت برعبادت غايت تذلل كانام بح. ذلت كا الهارمعود كساف كياجاً ابر جوههارارب وزستعان، مالک ا در حاکم ،'مولیٰ ا ورخالق مبونا ہی ۔ وہ تمام شکلان مبر ہماراکفیل موتا ہ و اور تمام مصائب میں ہمارا نصبہ بہاری اعانت کے لئے اس کو بسادا طلق ہونا چلہئے ہمیں اس کی بناہ میں اگر کا مل سکون واطمنیان ملنا چلہئے،ا وربیسکون اطینان اسی وقت مل سکتابی حب بهمراس کو قدرت مطلقه سیمتصف مانیس! وه فدا جوخود شركامقا بله كرريا موجواس كوسلخ كرنے كى قوت نہيں ركھتا مو، جوانسان کی مدد کامخیاج ہو،جوآ فات و ملیات سے خود محفوظ نہو، وہ خدآخو د فقیر ہیء عنی نہیں وه میری دستگیری کیسے کرسکتا ہی،میرامعبودمیرارب کیسے قرار دیا جاسکتا ہی ہیں السے خداکی پرستش کیے کریکتا ہوں ،اس کے سامنے ذلت کا اظہار کیے کریکتا ہول ، بن سوال كسے درا ركرسكتا ہوں ؟ ا و رحب مترخو دایک از لی وا بدی حقیقت ، ی کائناتی سیدُ ،ی مابعد لطبیعاتی صو ہے تو *حکے منطقی* اصول کی بنار بریہ فرض کیاجا سے کتا ہو کہ بالآخر <u>خدا آ</u>ورانسان کی متف**ع**ت جوقائم بالذات أور تقل ہر تو بھو تھی طور پر بیکیے مانا جاسکتا ہے کہ مالآخر دنیا کی حالت بہتر ہوجائیگی ؟ اگریشرخد آکی روحانی دنیائے باہر کی چیز ہے تو معراس کوایک فا قابل فع ما ننایریگا، اور اگر یہ با سرکی حیز مذہو، تو مشرکے امکان اور اس سے وقوع کو رکے خقق کی ایک مشرط قرا ر دیا جانا چلہئے۔اگر ہماری یہ دنیا بہتر ہونے کاحقیقی اسکان رکفتی برتو تو براسی صورت بین ممکن برکه کائنات کی تعمیر بی دائمی خبرس بولی بوا!

کے لحاظ سے قادر طلق ہو۔ انہوں نے ہمینہ اس کو خبر طلق تو مانا ہو لیکن قادر طلق ہمیں ان کا شاہد بیقین تفاکد اگروہ جا ہے توان کے انفرادگی راستے سے تمام کانٹے دور کرسکتا ہوئیں کے دور سے کو نقصال ہم نجل نے کے بغیر نہیں یا ایسے مقصد کی شکست کے بغیر نہیں جو عام فلاح کے لحاظ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوئی

اس نظریہ کے حامیوں کا بیان ہو کداگراس کو صحیح تسیم کر لیا جائے تو کھونہ شرکے وجود کا اکارکر نابٹر تا ہوا ور مذھراکو، ہم خیر خداکو، شرکاخال ان انبا بٹر تا ہو۔ سٹر کو مان کر ہیں انساس کے حق بجانب تا بت کرنے کو کوششش کرنی بٹر نی ہوا ور مذعذر تر لشے بٹر تے ہیں کہ یہ دنیا اتنی بُری کیوں ہو! ہمیں شرکی طون سے پہر اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں جیسا کہ خدا اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کر رہا ہو! ہم حزب اللہ کے ایک سرگرم دکن بن جاتے ہیں اور اس کی مد دکرتے ہیں جیسا کہ خدا اس کی مد دکرتے ہیں کوئی مسئلہ دہ جاتا ہو اور دخیر کا۔ اگریشر کا کوئی مسئلہ دہ جاتا ہو اور دخیر کا۔ اگریشر کا کوئی مسئلہ دہ جاتا ہو تو وہ صرف اتنا ہو کہ مشر سے خات جلد سے جلد کس طرح حاصل کی جائے۔ اس کی قوت و اطبینان کے ساتھ کس طرح ہرداشت کی جائے۔ ایک میں تو الی نسلول سے اس کا بوجھ کس طرح بلکا کہا جائے !

ىشركى توجىيە كى يەكوشىش خداكۇ معدود ، قرار دېنى ہى اورىشركو كائىنات مىي خير كى طرح انتہائى اورىنىيادى . ئىنىطقى طور بىر بائىل نافض ہى اور نەاس سے ان اخلاقى شىملاكا

له ل ک کتاب Th ree Essays on Religion میں فطرت (Nat ure) میں فطرت (Nat ure) میں فطرت (Nat ure) والے مقالے کو تشروع سے آخرتک دیکھو کچھیں عقیدہ کہنے ،ایکا جی ولس ویز وکا ہی نتا کچھ کھیں عقیدہ تھا۔
(tists) یعنی ولیم حمیس بشار و غیرہ کا بھی بہی عقیدہ تھا۔

خان خیروشرمانا گیا هر، بچرشر کی نسبت خدا کی طرف نهیس کی گئی هر، بطاهر به بیان متضاد بالذات معلوم هوتا هر اسکین ضدول کی جمع کاید مهز ، صوفیهٔ اسلام سے سبھو رور بادر کھو ؛

نفی آل یک چیزوا نبانش رواست جون جهنت شدمختلف نسبت دوتا شرکی توجیه سے بیپلے اس نظریہ کے بعض مابعد الطبیعاتی مقدمات کی نوشیج ضروری ہی۔ صوفیۂ اسلام کے نزدیک تمام سائل کا حل علم، عالمی معلوم کے سادہ الفاظ میں مل سکتا ہی ان کے نزدیک حق تعالیٰ عالم مہین علم "ان ہی کو اصالۃ اور مالالات ہی، ذوات خلق سب ان ہی ہے معلومات میں ۔

زان اس عقیده کی نائیدا ور توشق کرتا ، بر بول بھی جوشخص وجو دیاری کا قالل ہووہ اپنے خدا کوجا ہل نہیں قرار دیگا۔صفت علم اصالةً حق تعالیے ہی کے لئے ہجاس كى نسبت حصرًا واختصاصًا ح تعالى بى كى طوف كى جاتى بهرو دهو العليم القدير (١٩٤١) اب علم کے لئے معلومات کا ہونا صروری ہی علمسی معلوم یا معروض ہی کا نوعلم سوناہی، بغیر علوم کے علم طعی نام کن چونکہ حق <del>تعالیے</del> آزل ہی سے عالم مہیں (بعنی ذاتِ حق مصصفت علم كالفكاك نامكن ير، ذات حق أربي بولهذا علم هي أربي ورية جبل لازم آ آ ہجس سے ذات حق منزہ ہی اور علم بغیر معلومات کے احمان البنداان کے معلومات بمي ارني وابدي مبي اب ديجهو برشئ فبالتخليق حقتعالى يمعلوم يحكيونكة عنعالي ال كريرا بين: (لَكَ بَعُلَم مَنْ خَلَقَ وَهُوَاللَّا لِيفُ أَلِخَ بِيرٌ (بِ٢٩ع١) اورَّخلبق كے بعدى جائت، مَنْ وە معلو**م ق بىوتى** بىر؛ دَھُوبِبُلِّ شَىُ ءِعَلَيْم ﷺ سلاما ثابت ب**ىوا كەبىر شۇمامىت**ە معلو**م** ہجاورازل سے علم الہی میں ثابت ہے۔ اشیار مخلوقہ جوازل سے معلومان حق م<u>رصوم</u> كى اصطلاح مين واغيان تابته كهلاتي بين وان كوصَّوَ بعلى عِلْي عِلَى كَيْنَ بين ور اصل علم اللي كے تعین ت بین ان كواعد إم يا معد ومات حق بھى كہتے ہيں كيوكم

ندرب اوعقل دونول مِل آوراس کے ساتھ بول کی اس کوشش کے خلاف نظر <u> آتے ہیں جوانہوں نے نشر کے</u> وجود کی توجیہ کے لئے کی ہی۔ مذہب خدا کو محدود ومتناہی کیے مان سکتا ہوا ورمان کراس کی عبادت کیے کرسکتا ہو، وہ سنسر کو کائمن ات کا، ایک تقل مبدُ کیے قراردے سکتا ہے اور اس طرح اشرک کا کیے قائل ہوسکتا ہے ؟ توسیر شرکی توجیک طرح کی جائے ؟ اس کے وجود کا توائکا رنہیں کیا جاسکتا اور نہی خداکے قادر مطلق محیم طلق اورخبر طلق ہونے کاعقبدہ مذہب کی روسے حیور احبا سكتابي جونظام فلسفه مذبب كےان عقائد كونسليم كرتا ہى جوست آكے وجو د كا قائل بحوا وراس كو قادرُ طلق اورخير طلق مجمي معجمة اسروه شركي توجيبس طرح كريكتابي، ان ) اسنبعادات سے کیسے بچ سکتا، حن سے بچنے کے لئے بعض فلاسفہ نے ضراکی فدرت *ېنى كومحدو د قرار د*با يى ؟ حجماراس امرکا اعتراف کرتے ہیں کیرے کا پشر کا کوئی کا مل حل اب تک بھی عاصل نه بوسكا:-اسرار وجودحت م واشفته بماند وال گومربس شریف ناسفتهاند برس زسر قباس خب في فنتند وال سكته كه الله بود نا كفت تديماند (وعليه الله انسان کا محدو دِ ذہن خبر و ستر کے پورے حتی اور شمن کو ابھی سمھ نہ سکا جو کیے مجبی کو شش اس پارےسی کی گئی ہواس کا اجمانی حال ہمنے استے ساتھ فنوطیت میں بیش کردیا ہواس

کااعاده بیہاں مقصود نہیں صوفیہ اسلام نے بھی شرکی توجید کی ہی ، اشارات قرآن کریم سے لئے ہیں عقل اس کی تائید کرتی ہی ، و عقل جو" ادب خورد و دل "ہی . ان کی پیکوشر دوسرے فلاسفہ کی توجیہات کی بہنست میں ابتد علی ، جدید، اور قوی نظر آتی ہی جت آگو،

له تغوليت ليني فلسف ياس طبوع أعظم الميم مرس المقالم

نہیں توان کی صفت عجز ہوئی، ان میں سماعت، بصارت کلام نہیں تو یہ کوروکروگنگ ہوئے بصوفیا نہیں صفات عدمیہ کہتے ہیں اور ان کے نزدیک صفات وجو دیہ کانہ ہونا صفات عدمیہ کا پایا جانا ہی -

جب دوات خُلق وجود وصفات سے عاری ہیں نومیونعل کی نسبت ان کی طون کی سے ہوتا ہے اور صفات کا قبام ذات یا وجود سے ہوتا ہے اور صفات کا قبام ذات یا وجود سے ہوتا ہے ، جب وجود صفات کی نفی ہوجاتی ہی شبت الحرش اولا ثمرانفش،

جوذات وجودوصفات وافعال سے عاری و محروم ہو جو محصن تبوت علمی رکھتی ہواس برآثار کا ترتب کیسے ہوسکتا ہے ،اس طرح ذوات خلق وجودو صفات وافعال وآثار سے قطعی محروم تابت ہوتے ہیں۔

فلاصدیکه ماہیات اشیاری تغالی کے معلومات یا صُورِعلہ ہونے کی وجہ مستقل وجو دہہیں رکھتے، ان کو تبورت علی یا شیئت بڑوتی حاصل ہے، وجو دِذاتی منہونے کانام ہی عیم اصافی ہوجب وجو دہہیں توظا ہر ہوکہ توابعات وجو دھی نہیں جو صفات ان الحالیہ ہے اس اس کے مربونے کوصفات عدمیہ سے تعبیر کیا جا تا ہو۔ اس کا و جدان تم ابنی ذات ملی کرسکتے ہو: تم ابنی دوست کا خیال کرتے ہو، اُس کی صور تِ خیالی عم الدے ہون میں آتی ہو۔ یہ جینی تو الجا بی کے وجو دِظا بی سے عاری ہوا ورجب وجو دِظا بی اس کو نصب بنہ بیں آتی ہو۔ یہ ہیں اورجب وجو دِظا بی سے عاری ہوا کہ۔ الفاظِ دیکڑا بت اس کو نصب بنہ بیں آتی ہو جہ ہو تا ہی ہو کہ المائی وجو دِظا بی سے عاری ہوا کہ۔ الفاظِ دیکڑا بت الذات مسلوب الوجو دہو۔ تم میں وجو دِظا بی سے مائی ہوا دوجو دہ ہوں اس تصویر خیال میں صفات کہ اللہ المائی وجر ہے کہ ہی ہو کہ المائی وجر ہے کہ ہی ہو کہ المائی والے اللہ میں میں میں میں اللہ کی اللہ کا میں مائی اللہ کی اللہ کہ کے لئے ہی جو عالم ہیں، ماہیات سے موجوم ہو مہر ، اسی طرح ہوسیت والمین میں میں حیث تعالی ہیں کے لئے ہی جو عالم ہیں، ماہیات سے موجوم ہی ، اسی طرح ہوسیت والمین سے موسیت والمین میں میں موسیت والمین کی سے موسیت والم ہوسیت والمین کی سے موسیت کی سے موسیت والمین کی سے موسیت والمین کی موسیت کی موسیت کی کے موسیت کی موس

يىلم كى صورتىن بېي خالاج ميں وجو د نهيس ركھتيں ، ان ہى كے مطابق خارج ميں تخليق ہوتى ہج حكمار وفلاسفەنے ان كو ماہيات كمنا ليسند كيا ہى -

اب ماہیات باذوات جہا پیساری ہو۔

اب ماہیات باذوات خلق رحقالی کو نیم بریمقوری دیر کے لئے قوت فکر جریک کو مرکور کرو معوفیان کو غیر فرات حق مانتے ہیں۔ فرات حق اور فرات فلق من جیث الذوات قطعًا ایک و وسرے کے غیر بیس من الاخر ل الی الاجری۔ قرآن ان کو غیر کہا ہم بادخوات قطعًا ایک و وسرے کے غیر بیس من الاخر ل الی الاجری۔ قرآن ان کو غیر کہا ہم بادہ معدومات کہا گیا ہم ۔ یہ اعدام اضافہ بیس نہ کہ اعدام حقیقیہ ۔ ان کو عیراض فی کو اعدام یا معدومات کہا گیا ہم ۔ یہ اعدام اضافہ بیس نہ کہ اعدام حقیقیہ ۔ ان کو عیراض فی کیوں کہا جاتا ہم ، اس لئے کہ یہ این استقل وجود نہیں رکھتے جی نعالے بالذات موجود کی فرات سے ہم حدوثاً و لقائر ۔ اس کے بر خلاف فروات خلق اپنی اصل و ماہیت کے لحاظ سے شور علیہ بیس اس لئے آئیں اس لئے آئیں اس لئے آئیں اور ان بالیک کو ذات پر عارض جو نکہ یہ وجود فراتی نہیں رکھتے اس لئے اسنہیں اعدام انہا کہا جاتا ہم بیس اعدام انہیں و طاقا ہے ۔

حب وجودان کااپنانهیں توظا ہرہے کہ صفات بھی ان کی ذاتی اصلی نہیں۔
حق تعالی میں وجود ذاتی اصلی ہولہ ذا صفاتِ وجودیہ ،حیات علم ، قدرت ،ارا دہ ،
سماع قی ، بصارت ، کلام بھی موجود ہیں اور یہ سب ذوات خلق سے مسلوب ہیں ،
ذوات ِ معدومہ خلق زندہ نہیں ، نوان کی اصلی صفت موت ہوئی ،ان میں علم نہیں توان کی صفت اصطرار ہوئی ،ان میں ارادہ نہیں توان کی صفت اصطرار ہوئی ،ان میں ارادہ نہیں توان کی صفت اصطرار ہوئی ،ان میں ارادہ نہیں توان کی صفت اصطرار ہوئی ،ان میں قدرت

له هو الحى القيوم (٣٦٩) كه هوالحى القيوم (٣٦٩) كه وهو العليم القلاير (١٦٩١) كه وما تشاري الاستاء الله (٢٠٤١)

قه وان هوالسميح البصير (١٤١٥)

ب مندرج بین اسی تعلی و مثل کے نتیجہ کے طور سماشیار کا نمود باحکام و آثار خودان کی غابلين ذاتى *ئے مطابق بالتفصيل خارج ميں جو وجو فيطا ہر کہ*لاتا ہ*ى ہونا ہى سرصورت علمى ہو* ذات شي كيني وازم ذانيه بإاقتضارات كيمطابق فيضباب وجودا وربهره بإب مفق وجودى موتى بىرك نهال بصورت اغيارياريدا شد عيال تقش ونكارآن نكاريداشد يديدكشت زكترت جال وحدت او مسيح مكسوت جيدي هزار بيدانشد اسى طوف اشاره بِ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالدَّمْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي دَالِكَ لَا يُقَالِّلُ وَمِنِ أِن ١٩٤١) سامے صُورَعِلمیه با دواتِ اشابرٌ باکعی "مو**حودُ طاہر ہوئے ہیں . لغَدُوشرعًا وجودُ طلق ہی** كانام حق بروور باعتبار إشتقاق حق وحقيقت كاماده بهي ايك بري بي بير والظاهر بري جس کی تفسیران الله هُوَاکست المبین سے ہوتی ہر بعین التّر بسی ظاہر ہی یا التّر ہی تقریر جوظامرين الله نوط السمون والانهن وروه ١٥١١ اس كى مزيد تائيد من يش بي فافهم و تأمّل -ان مقدمات کو مختصر طور مریبیش کرنے کے بعد میں اب شای کی نوجید کی طوف تو حکر نی جا صوفيذاتِ فَي كُوجِ مِصْ وجود برخلقِ محض كَتِيب، كبيونك أنّ اللهُ يَجَيْلُ وَيُعِب الْجَالَا در منع من است کامل الفعال کامل استى كئے وہ طلق محض! بہال معض کام ذات کامل ،اس کی صفات کامل الفعال کامل استى لئے وہ طلق محض! بہال معض کام نهيں، دېم وگمان نهيں! ماہيات اشيار با ذواتِ ممكنات واجب الوحود سے علي ووجود نهيں رکھتے ہسلومِ الوحود، ثابت الذات ہیں، عدمِ اصافی ہیں، مصفاتِ وحودیہ کے عامل ا بین نها فعال ذاتیه رکھتے بین، اور اسی عدمیت کی وجے سے متر محض ہیں بہم معنی بیں صوفیہ كے اس قول كے: الدود خار محص والعدام شرابعت "چونكدو تو دخير محض ہر توج لد صفات وحوديه ابعی خیر مونالازم آیا. وجودخیرو کامل موتواس کی صفات میں مشربا وہ ناقص کیسے ہولتی ك ديكيوباب وم تعميل ك كئر كري اب كام باب مومين اس كوبوضاحت وبدلائل بيش كباكيا بو-

شبارسي علومات بن مُعور عِلمين ، ان مين نهويت بر اوران كے نهونے كى وجه سے وہ نمام صفات وجود به وافعال ذاتبه سے عاری میں ۔ اب دیجوجب تم لینے دوست کاخیال کرتے ہواوراس کی تصویر با تنبیہ تنہارے دہن بيس تمودار موتى بكواس شبيه كے تمام لوازم ذات يعيى متصور موتيدي جن كى وجسياس کی انفرادست اور عینیت کاتعبن ہوتا ہی۔ ماہیا تب اشیار یا اعیان کو ان کے بوارم مے منفک نهیں کیاجاسکتاکیونکہ یہ ان کی ذاتیات ہیں ان میں لازم و ملزوم کی نسبت ہی ملزم سے لازم کا انفکاک نا قابل نصور ہو ج<del>ی تعالی کے م</del>علومات جوما ہیات اشیار یا حقائق تونيبهن أبيني لوازمات يااقتفنارات يابا صطلاح قرآني شاكلات كصرائفه ازلي حق تعالی کے علم میں پائے جاتے ہیں اور حوزیکۃ ان کا وجود خارجی نہیں <sub>ا</sub>س لئے بعظ بإمجعول نهبين كهلات بلكه غيرمجعول دغيرخلوق ببوت بين حبب حق تعالى كاعلم ازام و توان کے معلومات بھی لاز مًا انلی ہونگے، اسی لئے شیخ اکبراعیان کو واجب البنون باقتضارات ذات كن بير اس كوجامي في اس طرح اد اكبيابي سه کے دیدے سن جعل حب عل را کموافق کت قوابل را سوال يهري كحبب عن تعالى عالم بين اور ماهمايت اشياران كي معلومات إن ہی کی ذات میں مختفی اوران ہی کے علم لیں مندرج توجیران کی غارج میں تخلیق کیسے به وقي الرجي وتليق اشيار كاعدم محص سے بيدا موجانا نهب كبونكه عدم محض كاكوئي وجود لنبين اورعدم سعدم مي بيدا ببوكاء نهى عدم محض اشياري صورت مين غامال ببوما ، کیونکه عدم محص نعرلف می کی روسے کوئی شی نہیں کہ ، تی کا ما دہ بن سکے ، اور مذہبی حى تعالى كاخود صورتول بين تقسم موجانا ، كيونكرح تعالى كي ذات نجريه وتقسيم يتمثره بتو تخليق حق تعالى كارمع بقائه على ما هوعليه كان بصور معلومات بمصدا ف مبوالظامر خلي فرماماً بهجا ورينجلي ياتمثل ان صُورعِلميه (ماسيات اشيار ياحقائق كونسه ) يصطابق بوتي بهوعلمِق

اب به وجودات اشیار بر فور کرو سرمای وجودی به سان کا ظهور بر به مظاهر اس سرمای وجودی به سان کا ظهور بر به مظاهر اس سرمای وجودی وجه سے جواضافات ، افعال احوال مظاہر بر سان میں حق تعالی ظاہر بر سان سب کی نسبت در حقیقت حق می کی طرف مبو گی، وہ سفاف بحق ہو نگے لیکن باعتبار نظام رو مظاہر دوجہ بیں بیدا ہوتی ہیں : جہت سے وجہت نسیتی وجہت نسیتی وجہت نسیتی ہو۔ ماہیات و لوازم ذاتید عدمیت رکھتے ہیں ۔ یہی جہت نیستی ہی و ماہیات اشیار عدم کی وجہت نیستی ہی وجہت اشیار عدم کی وجہت نیستی ہی وجہت اشیار عدم کی وجہ سے بین جونی حد ذاتہ عدمیت رکھتے ہیں ۔ یہی جہت نیستی ہی و ماہیات اشیار عدم الله الله الله الله الله الله الله وجه در نہوتو وابعات وجود بعنی صفات افعال آنادی بہیں اور ان کا در مون انہی فرانس فران

وجهُاور عدم نشر محض ہو تو حملہ صفات عدمہ یکھی شرہ ہونگی ، للمذا شرع میشیہ ستر معوِ گا ہم حقیقة الشقی لاتنفك عن الشي "مسلمات سے ہو۔ مشر كوفيركمنا دياه كوسفيدكمنا ہى، بكواس بوا اب حقائق وماسيات اشبا "كي بعد وجودات اشيار" بريوركرو حقالق اشار وجود طلق کے " تعینات علمی" ہیں یا بالفاظ د کیر صور علمید با معلومات ہیں ، وجودات شیاء اسى وجودم طلق كے تعینات عینی ہیں " یعی صُور علم فی مطلق كاسرمان ، و بالفاظ ديگر حق تعظ کا بحالہ دبا وصا فربحد ذاتہ جیسے کے دیسے رہ کرصفتِ نور کے ذریعیہ معلومات کی ص<del>ورت </del>خود ظامیرہا ہو. اب ذرا وركرو بحس طع عدم محص كاوجود نهبس اسي طح وجوجعف كاظهور نهبس كيوند ظهور کے لئےصورت یا تعین صروری ہی، آ ب صورت میں وجود کے بعض اعتبارات ہی ظاہر ہوسکتے مين اوراكترظا مرنهين موسكة حن اعتبارات كأطهور سوتابي وه وهي مبرح بن كي صورت مقتصى بونی ہی - وجو دِمِطلَق اینا ظبورصور تول کی قابلیتِ ذاتی کے مطابق کرنا ہی دیکھو جامی جے نے شیشوں کی مثال ہے کراس نکمہ کوکتنا واضح کردیا ہی۔ اعیان ہمیشیشی لی گوناگول بُود کافتادہ برآل برنوے خورت وجود

بهرت بشدکه بود سرح با زرد و کبود خور شید در آن بهم به بهان زنگ بود تم دوایک اور مثالول سے اس شرعلی کوشش کرو۔ د بیجون فقط کا فہور اوا مثالول سے اس شرعلی کوشش کرو۔ د بیجون فقط کے ان تا و فقیکہ وہ خط یا سطح بیا دائرہ ( دعیرہ ) کی صورت اضیار نہ کرے۔ اب خط میں نقط کے ان اعتبارات کا فہور نہیں ہوسکتا جوسطے بیں فال ہر ہوتے ہیں ، اسی طرح سطح بیں نقط کے وہ اعتبارات کا مجبوط جا نا فردی وہ اعتبارات کا مجبوط جا نا فردی ہونے ہیں بعض اعتبارات کا مجبوط جا نا فردی ہونے ہیں بعض اعتبارات کا مجبوط جا نا فردی ہونے ہیں مختلف شکلیں احتبار کر فالم کا محبوط بیار کر او میں ایک کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کر فالم کا میں مختلف شکلیں احتبار کر فالم کا میں مختلف شکلیں احتبار کر فالم کا میں میں ایک کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کر فالم کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کر فالم کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کوروٹ کو کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کا میں کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کا میں کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کا میں کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کوروٹ کی مختلف شکلیں احتبار کا میں کوروٹ کی مختلف شکلیں کا میں کوروٹ کی مختلف شکلیں کوروٹ کی کوروٹ کی مختلف کا میں کوروٹ کی کوروٹ کی

مله قابلیتِ ذاتی مصطابی فہورسے یہ نسجونا جاہئے کرحی تعالیٰ الساکرنے بیرمجبور میں سلا گمان ندکرنا جاہئے کہ سورقددت اللی سے المقی نہیں ہوسکتا، حاشا ملند، وہ امتناع المرد بیجر بوادر بیرجواز امر دیگر بعنی امتناع باعتباد حکمت اور استظام عالم ہی اور جواز باعتبار نفس قدرت اللی دکما اشار البیشیج اکبر ابن عربی فی فصوص المحکم ،

بنی میں ظاہر کرنا خاصۂ وجود ہر حوالنّہ کے اسم سے موسوم ہو للمذاار شاد ہوائل کی مِنْ عِنا الله (ه ٩٨) اسى سے اس عقيده كارا أمعلى موتان ككل خيروشكومن الله تعالى : شرکی توجید میں مل کے مسلک کا تباع کرنے والحین مشکلات کا ذکر کرتے ہیں ، ان کویشِ نظر کھکر صوفیہ کے حل کا ایک مرتبہ بھر تعبین کر لو؛ <del>مِل</del> کاخیال ہے کہ خدا کو خیر طلق (قدوس) وَقادْر طلق مان کریشر کی نوجیه محال ہی ہم نے دبچھا ہے کے صوفیہ خداکو خب للن قرار ميتے مېں کيونکه وجود ہری اوراس <u>لئے خ</u>یمض ،اورجب وجود کامل ہو توصفات ہمی کامل ہونگی لذندا قدرت وارا دہ وعلم وغیرہ جملہ صفان کے لحاظ سے خدا کابل ہوگا و**ه** قادر مطلق هوگا علیم طلق هوگا نیز مربیطانی همی جب خدا مهمه خیرا و رسمه توال موتوعوده م ىڭتا ہىج،خىرطلق سے شركا صدوركىيے سمجھایں آسكتا ہى ؟ اوپر دىچھ ھكے ہوکہ خور شرد ولوں کاخالق حق تعالیٰ ہو: واللہ علی الجاز دوجزد دو "بات یہ کر کی صوفیہ کے یے سے سے پیز کا پیدا کرنا نہیں تخلیق ماہیات یا ذوات اشیار کا خلع ہانورکے ذریعہ انکٹاف ہی، اب ماہیات معلومات حق ہونے کی وجہ سے از کی اور <del>فیجو</del> کر بين اگريهازلي نبهول تولازم آئيڪا كه حق تعالى كاعلى عالم على انى نهيس حب علم ازلى نهيس توذات هجى ازلى نبهوكى بسكن حق تعالى كى ذات توقد بم اورا زلى بى البدامعلومات مامام بھی ازلی ہونگے تم ماہیات کوان کے بوازم ذاتبہ یا بلیات سے منفک نہیں کرسکتے، المذا يهي ازلی اورغیم بعول ہونگے۔اب یہ ماہیا ن لینے بوازم ذاننیہ اوراحکام وآٹار کے ساتھ خود بخودظا برنہیں ہوسکتیں۔ فرات حق ہی ان کے ظاہر کرنے کی علت ہی اسی لئے ظہور کی ت دات مطلق بى كى جانب راجع بوتى بى - وَالْي اللَّهِ سُوْجَعُ الْأُمُوسُ (٩٥٢) ر منظیق سے بھی وافقت ہو چکے ہو تبخلیق ظہور رہی بجلی ہی مثل ہی،اس کے لئے ، بالعین ضروری ہی اب صوریا تعینات میں دجود مطلق دحی تعالیٰ اکے بعض المادين ميداكرنے واللَّ بكرى اوراونٹ دوران كے دبح كرنيو الے كا -

لے مطابق ہوگا ۔ بعبی وجود کے اعتبارات ان ہی قابلیا ن کے مطابق طاہر ہونگے ،اس کا نتیجه بیهو کا که اکثراعتبارا نبِ وجود به کاظهور نهوسکیکا ،ان ہی وجودی اعتبارات کی علا (عدم خهور) تشریح بونکه وجود خیر محض یک توجوا مربا اعتبار وجودی یک و مجمی خیر محص مو کا اب اشبارمین جو مشرمتو هم مورماه ی وه اعتبارات وجودی کی عدمیت کی وجه سے مور ماہر دھرت نيستى، ورنه اعتباراتُ وجودى من حيث الوجودخير مين رجبت ستى) اس نمام وله في والم مامی نے این اس رباعی میں اداکر دیاہے۔ برجاکه وجود کرده سیرست اے دل میدال بقیس کومصن خیراست ادل برشه زعدم بود وعدم غب رجود بس شريم بقضلك غيرت دل بينى الوحود خيروالعلام شولفتولئ كل شي برحَعُ إلى اصُلِم بدلادم آمّا بهوكما أنحسَناتُ كُلُّهُا مِنَ الوجود والسّيرات كُلهًا مِنَ العدم والفقود ، أسى كي طرف اشار وماس حدسيث مين المندركلة في بدايك والشر ليس اليك رسلم وغرون مديث على ألايم كريميه مَا أَصَا باعَمِن حَسَنَةٍ فَهِنَ اللهِ ومَا أَصَابَكَ مِنُ سَيْحَةٍ فَهِنَ نَفْسِكَ (٥٥) مِعِي لِيعْمعيٰ مَعِلْطُ سے واضح ہوگئ، مفسد ہے مراد قاملیات اعبان ہو۔ اسی کی توضیح میں جامی نے فرمایا ہو۔ برنعت كماز قبيل خياست وكمال باست درنعوت ياك متعال سروصف كالإيساب مسراو وبال دار دبه قصورت بلت تاب آل وروَاللهُ حُنَفَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ (٢٣ ع م) كم عني عبى روستن موجل في بي كيونك فعل لازم وجودہ ہواوروہی وجودستی باسم الندرج جونکہ تخلیق کے معنے ظہور کی تخلی خارجی کے بيب او رطبور لازمه بر نور كا بوخو د ظا مربونا بر اور دوسول كوظا مركزنا به زطاه لنف ومظهى لغيره اور لورصفت بحالتنكى لهذا لورعين وجود بركائلة ومرألتهم فاستالاتان

تام صُورَعِلميه کوان کے لوازم واننبہ يا احکام وآثار کے ساتھ مرتبہ على سے مرتبہ شہاد سله جيساکدادير واضح کياگيا۔ باب جَبْروف ر

مىيە: كىشرىكىتىنى خاصىئات بدر بىن بىي سىجھا ھدىيت جبروفدر بىلەن سىل بازال راسوئے ملطال برو بال زاغال رابرگورستال برو»

میں نہیں مجماحہ بیٹ جروقدر اِ آغاز فکر انسانی سے بھی آوازبار بار مضطربانداندانسی بلند ہوتی رہی ہی الیکن انسان نے اس مسئلہ کو مض نظری کہ کراس بر فور و فکر کر ناکبھی ترک نہیں کیا ،کبوں ؟ آخراس مسئلہ میں جا ذہبیت کیا ہی ؟ اس کے ذکر کے ساتھ ہی عامی سے عامی شخص تک کے کان کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں ؟ واقعہ یہ ہی کہ میرسئلہ محض نظری نہیں ہمارا سارانظام دیئیات ،سیاسیات ،تعلیمات ،معاشیات او رجم میان سی مسئلہ کے فیم

وافهام برمبنى نظرآ تأسى

اگریم مجبور آبی تو دینیات بهیس سمجهائے کہ دور خ بهارا شعکا نہ کیوں ہو، جُریبیات

عیں بہائے کہ چور کو سزا دینے کے کیا معنی اور تعلیمات ترکئیدا خلاق و تصفیر قلمیت ہی اسم کیوں ہو؟ اگریم آزا دہیں تو بھر لفول اسپنوز اکیوں بہیں اپنی زبان تک پر بھی اختیا لظم میں ہی ہی ہی ہی استان الظم کیوں نہیں ہی ہی ہی ہوات کی غلام کیوں میں ہی ہی ہی ہی ہی ہی تو یہی سمجہ تا ہی کہ وہ لینے شمن پر آزا دار محلا کہ ریابی وہ میں اسکے ریابی میں اسکے ریابی میں اسکے ریابی اس میں اسکے اختیار اور مرضی کو بیورا دخل ہی گو بعد میں بی زبان سے نہی ریابی سے نہی ہوتی انہا کہ اسکی زبان سے نہی ہوتی انہا کی اسکی اسکے اختیار اور مرضی کو بیورا دخل ہی گو بعد میں بی تا ہی کہ دیکواس اسکی زبان سے نہی ہوتی انہا کی اسکی ریاب وہ ان انبا این کو ایک اور شعور ہوتا ہی کہ بیکن وہ ان انبا وعلی سے جاہل ہی جو ان اختیار اس کے میں انہا کہ دیکو اس است جاہل ہی جو ان اختیار کرتی ہی ہی ۔ (اسپنوزا)

اعتبارات بی ظامر بوسکتے ہیں اور اکثر حجوث جاتے ہیں جن اعتبارات کا فہور ہورہا ہی، وہ صور کی فابلیات کے مطابق ہورہا ہی جوا عتبارات وجودی جھوٹ رہے ہیں ان ہی سے شرسمجھیں آرہا ہی سترنام ہی عدم کا ح ہر سترز عدم بود وعدم غیر وجود اِشرعام کی وجہ سے بیدا ہوتا ہی ذات حق وجود محف وستی مطلق ہی الہٰ ذائشر کی نسبت ذات حق کی جا نہیں کی جاسکتی والشر کی سب بعود الدے : شرمضا و نسجی نہیں ا

اگریم خلین کے عنی به مجولہ عدم محض سے سی شو کو بیداکیا جا نا ہی، جدیاکہ آل اور دوسر سے حکار کاخیال ہی، نو مجولہ عدم محض سے سی سی کو بیدا کیا جا نا ہی ہو محض ہا ہا کہ محض ہا کہ محض ہا کہ محض بالیا ہی اور خلاف ہیں اور خلاف سے کوئی چیز بیدا نہیں کی جاسمتی ۔ عدم محص بالیا ہی محصل بالیا ہی اور خلاف سے کوئی چیز بیدا نہیں کی جاسمتی ۔ عدم محص بالیا ہی مہر ہا العدم الیوجد، تخلیق کے معلی سی اور قادر مطلق بھی ۔ ذات کا مل ہو توصفات کہ سے تہ ہو کہ حق تعالے خیر محصل بیں اور قادر مطلق بھی ۔ ذات کا مل ہو توصفات محمل ساری کا مل ہو توصفات محمل ساری کا مل ہو توصفات محمل ساری کا مل ہو تکی ، ذات کو کا مل مال کر قدرت کو محدود یا نافص نہیں مانا جا سکتا ۔ شرکا مرج ہماری ذات ہی جو عدم اضافی ہی ، عدم اضافی کو سند لازم ہو کیونو تعین امتیاز میں سردلالت کرتا ہی ، بیمال کوئی ذکوئی اعتبار وجود حیوش اہم جو عدم ہر اور بہی سنر، سندورہ من بردلالت کرتا ہی ، بیمال کوئی ذکوئی اعتبار وجود حیوش اہم جو عدم ہر اور بہی سنر، سندورہ من اسال ۔

اس امر کے کہ ان بیر شخو کا اطلاق ہوتا ہی، ٹو پھر حق تعالی بعض اشیار کے خالق ہونے اور بعض کے دہوئے کے دہوئے کا دہوئے کے دہوئے اور ایک کا دیا ہے اور ایک کا دہوئے کے دائے کا دہوئے کے دائے کا کہ کا دہوئے کا کہ کا دہوئے کہ کا دہوئے کہ کہا ہے کہ کہا ہوئے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے ک

وَاللَّهُ خَلَقَكُ ُ وَمَا تَعْمَلُونَ ٥ (مورهُ والصاتَّاتِية ١٩٥) دراللَّه نے بداکیا تہیں ادرج تم کرتے ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہم کہ حق تعالیے ہمارے افعال کے خالق ہیں۔ یہ تھا ایجا بی طرز بریان، ذرا سلبی طراقی گفتگو مرجھی غور کر لیجئے۔

بهان حق تعالی اس امرس انکارکرد بع بین که اس کے سواکوئی خالق اور بھی ہو:

«اَمْجَعَلُوْ اللّٰهِ شُورَكُمُ خَلَقُوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ہماری رائے میں اس قدیم سئلہ کے حل میں عقل نظری ناکامیاب رہی ہی ایک ا ب بھی لانجل ہی، بیٹ کم نہیں تھی ہے!عقل کے اس عجز نہی کو دیکھ کر پیغیبراسلام دفداہ ابی وامی سف فرمایاکه اذا ذکر القدس فامسکوا "رجب تقدیم کا ذکر کیاجائے تو تم فام بوجاو) بيحكم مواعوام كو، عالم اور خيرس فراياكبا ود تكلموافي القدس فاندسوالله علاتفشود الله سرة " تقدير مي كفنكوند كماكروكيونكه وه خداكا ابك را زهي التُدك از کا افشا ندکرو) اس دوسرے قول سے معلوم ہوتا ہو کہ اسلام نے ان لوگوں براس ہم مسئلہ کوفاش کردیا ہے جو اس کے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں جن کی ٹان میں فرمایاگیا بره المن كان لئر قلب اوالفي السمع وهوشهيد" اسلام كرست برسي مرسوفي فلسفي شیخ اکبری الدین ابن عربی کهی بهی رائے ہی جنامخہوہ فرماتے ہیں۔ مَسِتُ القداد من اجر العلوم وَمَا يَفِهِ سُدُ الله تعالى إِلاَ إِلَى اختصد الله بالمعرف مَا التَّامَيُّ وبْرُفرورز رَكَّي علوم سے ہواوراس سے حق تعالیے سولئے اس کے کسی کواہ گاہ نہیں کرتے حرکوانہا نے معرفت تامہ کے ساتھ مختص کرلیا ہی

بیلے جبرکے پہلو پر نظر کیجے جس کسی کا غدآ پر یقین ہی وہ خد اکو خالتی افعال مانے بغیررہ نہیں سکتا جس طرح خدآ ہمار ہے جسموں اور روحوں کا خالق ہی وہ ہمایے افعال کا بھی خالق ہی بیعقبدہ قرآن میں بصراحت النص با یاجا ناہی، توجیہ تاویل کا اسکان تک نہیں ، ان شوا مدیر عوز کی چئے :۔

اورجودوا بُیں کہ استعمال میں لاتے ہیں کیا یہ حق تعمالیٰ کی نقد پر کو پھیر کئی ہیں ، فرمایا کہ بھی حَ تَعَالَىٰ كَى تَقدير سے بنوتا ہى آ بكايہ ارشادتوا و تھى زياده صافت اورو اضح ہى كەلدىدىن احداكمة عي يومن بالقداد خيراكه وشوره من الله تعديك يعني كوفي شخص مومن بهس ہوسکتاجب تک کہ وہ اس امر مرایمان نہ لائے کہ خیروشر کی تخلیق من اللہ ہے۔ تعليم اسلام مبب خبركايه بيهلوعاف بحاوراس سيصرف يهي جيز سمجومين آتي بوك ببرشے كئے خليك من الله يحاورا قبال بھي به كه كر ابب ہم فيص أز بها رفط ت است فطر ازیروردگارفطرت است "بهمازوست کے نظربے قائل اور حامی نظر آرہے ہیں لیکن جبركی برساری تعلیم مت دریا اختیار با آزادی ارا ده کے منافی نہیں الظاہر ہماری پر ہات عجيب غربب نظراتي لهي، دومتضاد چيزوں بين تطبيق وافعي عسب يات ہم ليكر قرآر كاميى اعجاز بحاور اقبال اس تضادكو برى شدت كے ساتھ ميش كرتے ہيں۔ جو کھوس نے کہا ہو اُس کی تائی میں میرے یہاں دلائل موجود ہیں پہلے محوالدای ارا ده اور دُمه داری کے نظریہ کی شکیل کرنے و سیخے جو قرآن کریم میں بیش کیا گیا ہو خلق من النُدئك وعوب كيسا تقدما تفقر الني انسان كولين افعال كا ذمددار قرار ديا نخياسى اس ظامراتضاد كى وجهة آب كوجومنين محسوس موريا بي اس پر ذراساه بركيمي مكن بواس مقاله كے ختم يراب كوسكين بوجائے ـ انسان لینے افعال کاخود دمہ دارہے، وہ لمینے افعال کا کاسب ہے، اسی لئے وهجناء وسزاکاستی می، اسی کے اوامرونواہی کا نزول ہواہے، اوراسی وجہ سے ق تعالی نے اسکے مائقہ وعدے کئے ہیں اور وعید بھی کی ہے جنا پنے قرآن میں واضح طور پر التلاماكهابحكه

الله تنظیف نهیں دیباکسی کو مگرس قدراس کی گفاکش برجس نے حوکما باس کو وہی ملتا ہر اوراسی پریتر تا ہو

ڰؿؙڮڵؚڡۜٮؙؙ١ٮ؆۠؞ؙٛۮۿڛٵؚڰۜ؈ؙۺۼۿٙٵ ڬۿٵڝٵؙػڛؘؠٮؘڎؘۅؘعؘڶؽۿٵڝٵ

اس کے افعال سب کائنات میں شامل ہیں، المذابیسب ان کے خلوق ہیں۔ <u> حاق ب</u>دنامة بي اقبال أسى نوحيد في الآثار ونوحبيه في الافعال كوسان كرديه بي می شناسی طبع دراک ارکها است؟ حورے اندرینگه خاک ارکها است؟ طاقت فكركيمان از كجااست؛ فيت ذكر كلمان ازكح است، این دل واین دار دان ازگیبت ٔ این فنون وسعجت ازت ازگیبت ۹ گرمی گرفتار داری وار تونیست! شعله کردار داری و ارتونیست! اين بهر قيض ازبها رفيطرت است فطرت ازيرورد كارفيط ت است اوبر حوکچه بیان کیا گیااس کی تائید کلام نبوی سے بھی ہوتی ہی جھٹرت عمر فنے رسول التُّدْ ملى التُّدعليه وسلم سے يوجها" بالله ول الله ادايت مانعل فيه على اس قد فرغ اوامهانستينًا؛ فقال على أهر فنا في عمنه، فقال عمرًا فلا نتيكُل وندع العمل، فقال خلق له ؛ " بعنی عبس کام میں ہم لکے ہوئے ہیں ۔ اس مے متعلق آیہ یا فرماتے ہیں ؟ کیا یہ کا م پیلے ہی ختم ہو بھاہ کہ یا ہمیں نے اس کو مشرف<sup>ع</sup> کیا ہی ؟ فرمایا <u>س</u> ہی سے حتم ہو چکا ہے حضر<del>ت عمر ق</del>ے کہا تو کیا بھر ہمیں توکل نہیں کرنا چاہئے اور ترک مل نہ کرنا چاہئے "بعنی جب پہلے ہی سے ساری چیزیں منفرر و معین ہو چکی ہیں تو بھ ہماری کوشٹش وعمل سے کیا فائدہ ؟ رسول التہ صلحم نے فرمایا "کام کیئے جاؤ، شخص کے لئے وہ کام آسان کردیا گیا ہی''حضرت عرض نے کہا''الآن طاب آجل''اورلینے كام بيرلگ كُنُّ تقدير كے بها مەسى عمل ترك نہيں كياجا سكتا . اولئے فرص ميں اب ایک لذت پیدا موجاتی ہی ، کوشش کونشویش و فکرسے نجان مل حاتی ہی ہم جان لینے ہیں کسرخص کے لئے وہ کام آسان کر دما گیاجی کے لئے وہ سرا ہواہی۔ ابك اوردفعه رسول الترسي يوجها كياكه دايت منى نسترقيها ودوانتداوى حِل بردمن فل لاتله تعالى، فقال اسمن قل لانكه عنى يوافسول بم كريم

درحب بمبى معصبت كاارتكاب هوتاهي نافرماني وقوع يذير يهوري بهج للهذاانسان كوانتخا اور آزادی حاصل ہجس کو وہ گناہوں کے از نکاب کے وقت استعمال کرنا ہی۔ انسان کے س اختیا رکو جریت کو جبرسے آنا دی کوافیال بڑھے وی سی پیش کرتے ہیں ب<u>يائخود مزن رنجي تفت رير</u> نهاي گنب رگردول يسيمست اگر با ور نداری خیب نه و دریاب که چون یا واکنی جولا نگھے ست جاويدنامين ايك نئے اندازے كتے ہيں م ارصیاب نقد خودی در باختن در تکتّنفت ریررانشناختن رمز بالكين برحر في مضراست تواكر دسر شوى اودير است خاک شور نذر بهواس از د ترا سنگ شو، برشیشاندا ز د ترا شبنی؛ افتندگی تقدیر تست مسازمی ؛ یایندگی تقدیر تست اب بهار براست '(Thesis) اورتغی (Anti thesis) دولو صاف طور پہیں کرد<u>ہے گئے</u> ہیں: انسان لمینے افعال ہیں مجبور ہے جی تعالے انسان کے خالق ہیں اور اس کے افعال کے بھی خالق ہیں خَلَقَاکُهُ وَمَا اَتَّعَاوُنَ "بِال" انسان لینےاختیار وانتخاب میں آزادہی،اسی نئے لینے افعال کا ذمید دارہی،اوراس س كمن اوجزا كاستحق بي مُنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنَفْسِ الْإِسْرَا فَنَا يَهُمْ مَا تَشْحَ بُونَ الْأَقْفِصِيا، اس تضادکور نع کرنے کے لئے ہم آپ کوکھ دیر کے <u>واسط</u>ے بیزفکری کی دعوت دیتے ہیں تفکر یقول ہوگل کے کمزور د ماغ کے لئے اسی قدرتکل ہے جبقدر کے کمزور کیٹیت کے بارگران كا اللهانا. دونون مجبور مين اوراس كئيم عذور مذابك سے فكر يوسكتى اور مذ دوسرے سے بوجیوا ٹھ سکتا ہے۔ بہاں ہماراخطا ب اہلِ فکرسے ہے۔ ان چند قصا بایر عور کیجئے ہمارا برقولقین ہو کردی تعالی موجود ہیں اورعالم طلق بھی ہیں۔ اب عالم کے لئے المعلم اوزمعلوم بى ضرورت به يحق لعالى كان تين اعتبارات ميں انبدا سى سے صاف

اكْسَبَتْ: (البقرآية ٢٨٦) جواس في كبا-

بهان افعال کی ذمه داری کابارانسان برر که اگیا پی و و اینجیز کاکاسب بهاورشر کونجگتتا بعی ظاهر به که فعل اخلاقی کاصحیح عنی بین اس وقت تک از نکاب نهیں بوسکتا جب تک که فاعل اینے فعل کا دمه دار نه بهو و اگرایک شخص سور ما به بااس کو داری ک بیهوشی دی گئی به ، یا وه باگل به ، یاطفل شیرخوار تو وه اخلاقیاتی معنی کے لحاظ سے فاعل قرار بهی نهیں دیاجا سکتا کیونکه اس کا فعل اختیارا و رقعی اراده پر میبنی نهیں ، اور حبب قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ

"إِنْ أَحْسَنُ تُمُّ إَحْسَنُ تُمُ لِلَانُفُسِكُمْ الرَّمْ فِيمِلانَ كَا تَالِينَ لِيَ كَا، اوربرا فَ كَا تُو وَإِنْ أَسَا تُحُدُ وَسَلَهَا \_ السَّا وَال بَعِي تَمْ بِي بِربِي -

توانسان کواس کے اختبار اور ارادہ کی بنا پر ذمہ دار قرار دیا جارہا ہی۔ اسی مفہوم کو

امام سن ظامر فرمار ہے ہیں بن تن دللہ تعالی لا یطاع باکسل کا ولا نعیصی بغلبہ ولم هیل العباد من المهملکت والت تعالی کی اطاعت بجرواکرا ہ نہیں ہورہی ہی اور نہ اس کی نافر فا کسی قوت فامرہ کی وجہ سے علی میں آرہی ہی اور اس نے لینے بندوں کو لینے ملک میں

بىكارنېىس جھوردىابى كۆنكىكا كۇنىلاتىن قرآن كادستورى فعل كەرتىكابىيى جىردۇدە اخلاقى فعل كىسەكىلاياجاسكتا بىرئىسىل بىن عبداللىد كاارشادىم كەندان دىندەلا يقوم

العلاق من ييسے بهلايا جاسك ، وئ بهن بن عبرالمد كا ارساد ، وليّان الله لا يقولى الاجراب بالبحبرد انتها قو هد باليقين "يعنى حق تعلى في تعلى المراس بالبحبرد انتها قو هد باليقين "يعنى حق تعلى في تعلى المراس بالبحبرد انتها قو هد باليقين "يعنى حق تعلى المراس بالبحبرد انتها قو هد باليقين "يعنى حق تعلى المراس بالمراس بالبحبر المراس بالمراس ب

جیراعطانہیں کی ہوبلکہ انہیں بقین کے ذریعے قوت دی ہے۔ اس خصوص میں کابر

صوفبہ بیں سے کسی کا یہ قول بمنزلہ قانون قرار دیا جاسکتا ہی، اور جومعاصی کو فدا من لدیومن بالقدام فقال کفز، وجومعاصی کو فدا

ومن احال المعاص على دلله فقل فجر كولك كرتابه وه ف اجربي

حق تعالی کی نافر مانی کے لئے آزادی ارادہ کی ضرورت ہی،ان کی نافرمانی ممکن ہی

اب خلیق کا تعلق اراده سے ہی تخلیق اراده کاعلی ہے۔ حق تعالیٰ کا اراده ان کے علم کا البع ہونا نوری البع ہونا نوری البع ہونا نوری البع ہونا نوری ہی ہوتا ہی اور اس کے لئے فعل کوعلم کا بالع ہونا نوری ہی ہی ہی تخلیق نام ہی حق نعالی کے معلومات یا اعبان کے خارج میں انکٹا ف کا جوجیز خارج میں منکشف ہورہی ہی وہ بحیثیت تصور یا ہمعلوم علم البی میں ازل سے موجود ہی ان ہی معلومات یا نصورات یا اعبان کا جب خارج میں تحقق ہوتا ہی توان کا نام اشیار ہونا ہی ہوتا ہی تفاق میں ، خارج البی میں انفرادیت اور تعین تشخص کے خاط ہی ، اینی انفرادیت اور تعین تشخص کے خاط سے غیر ذات جق ہیں ، خارج تمام تعینات و شخصات سے منزہ ہی کس سے مشاہ ہی داری میں البی البی میں ، خارج میں کے مشلم شمی دوھوالسمیع البصیر یا

ا ب ان حفائق کی روشنی میں حدیث جبرو قدر پر نظر ڈالو تخلیق حق نعالیٰ کی طرف سے ہوری ہی الیکن اشیار کے اقتصارات یا قابلیات کے مطابق ہورہی ہی اشیار کی قابل ت بے حبل جاعل ہب لعینی غیر مخلوق وا زلی ہیں ، ان کوکسی نے مجعول نہیں کیا .یابنی افتضا ذاتی کے لحاظ سے ستقل و مختاص نہ کر مجبور یہی باریک بات جبری کی تجھ میں ہمیں آتی۔ ومنيغين بإذات كوهم مجعول ومخلون خيال كراهي ابني خصوصيات وقابليات كوهي آفريدة عجمة الهي، حالانكه يمعلوم اللي مولي وصب انلي مين، الريدانلي نمول اور بجعل حاعل مجعول ہوں تو صروری ہو گا کہ قبل جعل سلب ہونگے، جوجیز سلب ہو وہ ہمیشہ لبُهُوكَي موجود نهبين ببوسكتي، ورنة قلب جفيفت لازم ٱليُگاا وربي محال و بإطل بي اگر جبری اس نکته کوسی موره بور به نه که یکا کیمیری فطرن اس طرح کیول بنانی کئی، فطرت حب كويهم اصطلاحي الفاظ مين علين ثابته يامعلوم كهه بسيمين، بنائي نهين كئي. ومجبول ہی منہیں کی اور اس کے نمام اقتصارات و قابلیات یے عبل جاعل ہیں اور اس طرح وہ لين اقتضائے ذاتی کے لحاظ کے ستقل و مختار ہر الیکن ان فابلیات وخصوصیات کوحق تعالے خارج میں طاہر کر ایسے میں، وجو دنجشی ان کی جانب سے ہورہی ہو تخلیق ہمشالیہ

لوریتمیزگی جاسکتی ہی۔ وہ لینے ہی افکار و تصورات کے عالم ہیں ہیں ان کے علم کے معلم ا وص مہیں علم بغیر علومات کے ویسے ہی محال ہو جیسے قدرت بغیر قدرورات ، شمع بے مسموعات کے اور لصربے مبصرات کے جق تعالیٰ چونکھازل سے عالم میں او ر بغیر معلومات کے نامحکن لہٰ زاان کے معلومات بھی ازلی ہیں لعین معلومات غیر مجعول' بإغيرمخلوق مبي علم حق تعاني كي ايك صفت بيء اس كاان كي ذات سيانف كاكناممكن *ؠى، ورىنحق تعالىٰ كوتببل* لازم آئيگا. تعالىٰ الشعن ذلك چ**ونكة حق تعالىٰ غير مخلوق ورازلى** بين ان كاعلم هي غير مخلوق بي اسى طرح يونكه الكاعلم كامل بولله دان مصعلوما بهي كامل بونك اب حق تعالى كے معلومات كوفلاسفة ماہيات اشبار "كتے ہيں اور صوفية اعبال تابته" (باصْوَرِعلميّه بإمعلوما نجِق "باتحقائق المكنات بيا ازل مكن) بيجبيبا كه كهاكيا ، إولاً غير مجعول ہیں اور ٹانیا کا مل اور عدیم التغیر خطا ہر ہو کہ ہر عین کی اپنی خصوصیت معوبی جس کو اسى فطرت كهاجا سكتابى -اس كود وسرے الفاظ ميت عين تي قابيت يا اقتضار يا قرآني اصطلاح بين شاكله كماجاتا بي دِفُلُكُنُ تَعِلَ حُلِي شَاكِلتِي باهيي طرح ما دركهنا جائب كهاعيان چونكر عبرمجعول وغير متغيرين للمذاان كاقتضادا ما قاللات وشاكلات بهي غير محلوق اورعد يم التغيربين م قابليت ويعبل حسياعل نبست فعل مناعل خلاف فابانسيت سترقدر کو مستھنے کے لئے نس ان ہی چند قضا یا کاسمجھ کر سلیم کر لینا کا فی ہو، اور ہماری دلئے میں ان میں سے ایک میں ایسانہیں جس سے آپ کو اختلاف ہوسکتا ہو ان سب کاخلاصہ یہ ہے کہ تن نعالیٰ کی ذان ازل سے تاہمی ہر یعنی صفت علم سے موصوت میں چونکہ علم کے لئے معلوم کا ہونا ضروری ہی المراسطور حت میں ازلی ہیں اور نویر مجعول معلومات می ماہیات اشیار "یا ذوات مِمكنات كهلاتے ہیں جب معلومات انلی ہیں نواُن کی ساری فابلیا ت میں ازلی ہونگی۔

انسيبهم عنبر منقوض " فَلِلْهِ الْجُعَيْتُ اللهِ الْبَالِغُيرِ" بمان كاحمديورى طرح بغيرسي نقصان کے دیتے ہیں۔ صاحب کلشن رازی تعالیٰ کی زبانی کہلواتے ہیں م سرسيدازرين وشين شمااست برسرمقتضائي عين شمااست سرك عبن شاتقاصت كردا جود فيض من ال موبدا كرد بشخص كاعين گوبا ايك كتاب برحس بين اس كي نما مخصوصيات وقابليات والبهدارج میں جق تعالی کی تخلیق اس کے مین مطابق ہو ہی ہی۔ جامی سامی نے اس كوبرى خوبى سے ادا فرمايا سى:-كين أونسح بركتاب اوّل مشرع درآل صحبفاً سرارازل احكام قصنا چولود در و برارج حتى كرد باحكام كت ب توعمل اسى منقهوم كواورزياده اصطلاحي زبان مين اداكر وتوبات ورزياده واضح بوجاتي بروا ورتمام مسئل كي تلخيص حاصل بوجاتي برو: اعبان يا ماهيات دراصل معلومًا حق بیں در حق تعالیے کاحکم لین معلومات کا تابع ہوگا، لند درہ من قال م حق عالم داعيان خلالق معسام معسام بود حاكم وعالم محكوم برموم الماقي المرود مرحوم الماقي المرود مرحوم الماقي المرود مرحوم الماقي المرود مرحوم الماقي المرود المرحوم المراقي المرا اسطرح حكم قدرعين أنابته كي طوف بي رجوع بونا بي يعنى خليق حق تابع اقتضاآت عين نابته يك اسى كے كہا كيا بى "القدادانت" والحكوراك اب اس دارك معلوم ا ہوجانے کے بعازمیں ایک سکون حاصل ہوجا تا ہی اور غیر کے تعلق سے ہم کہ طیجاتے البي،خيرومشركامبدرايني بي ذات كوقرار ديني بين "از ماست كربر ماسنت كيعني ہم برکھل جاتے ہیں، نظلم کی نسبت خدائے تعالیٰ کی طوٹ کرتے ہیں رکیونکہ ظلم مابتد أرفعك اومسلوب "إتّ دللهُ لَيْسَ بِطَلّاكُم لِلْعَبَيْنَ) مَا بِنَاسَةُ زِمَامْ بِي كُو مِلْعُونَ وَطَعُول قرار دیتے ہیں اور نہ ماحول ہی کو بدنام کرتے ہیں ، بلکہ ذمہ داری لینے کن دھوں بر لیتے

له ب ١١٠ عن ع و . ته بيك المتدلعل لي بندول يرفل كرن واليهس بين -

ادرهمون (١١)

بى كافعل برى خَلَقَكُهُ وَمَا تَعْمَلُونَ

اويرعوكجه كهاكيا اس كوايك جديب اداكيا عاسكتابى يبي سِنس قدد بي،

«لا يمكن بعين ان يظهر في الوجود ذا تُلوصفة و فعلًا إللَّا بقل وخصوصيته

وإهليتدوا ستعدادة الناتى "رشيخ اكبر،

يها ن جرو قدر د ونول مين تلفيق بهورسي و اعبان تابته جومعلومات حق بين د اور

حق نعالے ان کے عالم ہیں، اپنی خصوصیات و قابلیات و استعدادات کے سوافق ظامر ہور سے ہیں، بہری اختیار اور آزادی کا بہلو بیکن ان کا خہور حق نعالے سے ہور ہا ہے، بہری جبر کا پہلو!

ديجهو" حركت ايك بحاورنسبت دو"

ایک نسبت حق کی جانب ہو۔ بینسبت تخلیق ہم جملافعال کی تخلیق حق نعالی کریے

مِيں۔ فاعل ِ مِقِیقی وہی ہیں۔ ذات ِ خلق میں مُرکنت ہُر مَا قوت لَاحَوٰلَ وَكَا قُعُ اللَّهُ اللَّهُ

بِأُللَّهِ تَخْلِيقِ إِفَالَ مِن الْسَانِ فِيهِ رَبِي مِهِ أَرُوسَتِ

دوسری نسبت خلق کی جانب ہو۔ بینسبت کسب ہو بینی افعال کی خلیق عین ثابتہ "یا ماہیت شرکے بالکل مطابق ہورہی ہی، بالفاظ دبیر حوکج عین میں ہی بہ فعلبہ خالق

وہی ظا ہر مور ہا ہی، بالیوں کہو ہرشر کی فطرن کے مطابق خہور ہور ہاہی جب نمام وقوعات میں مردقت ایک مدافق میں مدید میں درکہ کرنشر کی فیطر میں خواج کا میں میں اور منہ کی کم

میری اقتضائے موافق مور ہے ہیں اور کوئی شئر میری فطرت کے خلاف مجھ برمائد نہیں کی جارہی ہی اندنہیں کی جارہی ہوئی میں از در ہول اسی لئے شیخ اکر فرمانے میں کہ ما یعکم علیا

اِللهِ بِنَابُل مَعْنَ مَعِيدُ علينابنا "وكجورهم بيتكم لكابا جاريا بي وه بماري بي فطرت مصطابق،

بلکخودہم ابنی ہی اقتضائے مطابق حکم لگائے ہے ہیں۔ بہ عقباب قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ہو: اناکفومن کُلِ مُاسَأَلْهُ وَمُو الْهِاء ، یعنی وہ سب کچھتم کو دیا ہوجس کو عظم ارسے بن

نے سانِ استعدادے مانکا، دوسری حگراورزیادہ صافت طوربر بان کیا گیا ہے: انگلوکو همه

لعن جيساكة قرآن كارشادى "خَلَق كُلُّ شَيْ وَدَكَّادٌ تَقَدِّيرُ أَن تَقْدِيرُ كُونَ قُوتِ قابره نہیں جو خابے سے شی بر بحرعمل کررہی ہو۔ بلکہ وہ خودشی کی باطنی رسانی ہی اس کے وہ قابل تحقق امکانات ہیں جواسکی فطرت میں مضمرہیں جوبغیرسی خارجی جبر کے اپنے وقت پرطا ہر ہو ہیں اسى ايك عبارت برغوركبا جائے توظا ہر ہوگا كەافبال سنى كى قابليات اوراقتضاآت کو باان کے الفاظ میں قابل تحقق اسکانات "سی کواس کا" اختیار " فرار دے ہے ہیں، استے معنى بدبين كماقتضا آت غيرمجعول وغيرمخلوق ببن اورجونكه انهى اقتضا آت كاخارج ببن د ببغلیت خانق خهور بوریا بر کلندا دان شریر کونی جبرواقع نهبین بوریا بری اوراس معنیین موه آب ہے تقدیرالہٰی مشیخ اکبرنے اس مفہوم کوا**س طح** اداکیا تفاکہ ان الحق لا بعطیہ الله ما اعطاد عبينة حق تعالى شي كووبى عطافر ملتے بين جواس كے بين ريعني معلم ) كا تقاضا ، و اقبال اسى چنركو دوسرے رئك ميں بيش كرر بيے ہيں، خودى كوكرببت اتناكم رتقديرس يهلى مدابند سخودلوهم بالري ماكيابى انسان اس معنى مير مجبور نهيس كه أس كي قابليات بهي تخليق اللي قرار دب عائيس انسان كى فطرت باماميت بالفاط دير اس كاسمين (معلوم البي مون كي وص سے جبیاکہ ہمنے اوبرو بھاہی غبر مخلوق ہی۔ اور اسی لئے اس کو اختبار اور آزادی عال بخلينالفاظمين ثابدا قبال اسى مفهوم كواد اكريسيين. تقدیر کن قوت بانی ہے انہی اسس میں ا نادال جے کہتے ہیں تعتب سرکا زندانی حق نعالی **کی قدرت ِمطلقه وحمّت ِ بالغه کالحاکمتے تو ت**یجن کا اقبال دل و جان <u>سے</u> قائل ہواس شعر کی توجیداس کے سواکیا ہوسکتی ہی جو ہم نے بیش کی ہی ؟ ازادی اوراختبار کے اس مفہوم کے ساتھ جبرکا وہ مفہوم بھی بادر کھو جوا قبال کے ۵اقبال-بالجبرل

ہیں اور اینے ہی نفس کو مخاطب کرکے کہتے ہیں "بداٹ کسَیْسَاً وَوَدْ اَ نَفَحَ اَ رَتیرے ہی دونوں ہا تفول نے کمایا ہم اور تیرے ہی مندنے مچون کا ہم" سے ہمی .-

رجروفدئی یا گفیق ہمیں علامہ اقبال میں بھی نظراتی ہی لیکن طرزبیان مختلف ہی اوراصطلاحات مجدا ہیں۔ مگرتضا داس شدت کے ساتھ بیش کیباگیا ہی اوراوض میں اس قدراجال سے کام بیاگیا ہی کہ نضا دہیاتی تو نمایاں نظراتی ہی کیبکن تلفین کانشا میں اس قدراجال سے کام بیاگیا ہی کہ نضا دہیاتی تو نمایاں نظراتی ہی ہیں ہوجاتی ہیں دوایک غائب ہوجاتی ہیں اس کی فلسفبا نہ کتاب دوای توضیح میں درااور تفصیل سے کام عبار نیں اس واضح مل جاتی ہیں کہ اگر اقبال ان کی توضیح میں ذرااور تفصیل سے کام حلیات کے سمھنے میں زیادہ آسانی ہوجاتی ۔ تاہم اقبال علم صبح سمھنے میں زیادہ آسانی ہوجاتی ۔ تاہم اقبال علم صبح کے مطلبات حل صروریش کرتے ہیں ، گوا جالی طور ہیں۔ اسی اجمال کو بیمال کسی قدر کھولا جا رہا ہی۔ ابنی مذکور ہو بالاکتاب ہیں "تقدیر" کی توضیح میں اقبال کہتے ہیں ،۔

As the Quran Says:

"God created all things and assigned to each its destiny! The destiny of a thing. Then is not an unrelenting fat working from without like a task master, it is the inward reak of a thig, its realizable

Possibilithes which lie within the cleths of its nature socially actualize themselves without any feeling of external compulsion"

باب يافت وشهو

اَللَّهُمَّالِفُّ اَسْتَلُكَ لَنَّ لَا النَّظُرِ إِلَى وَجِيكَ وَالشَّوْتِ اللهُمَّالِقُ اَسْتَلُكَ لَنَّ لَا النَّظُرِ إِلَى وَجِيكَ وَالشَّوْتِ الله لِقَالَتِكُ فِي غَيْرِضَّ لَا عَمُضَّ فَوَلاَ فِتُنَرِّمُ ضَلَّمْ

"مهازوست" کمعنی بی ایا ہوا ورخلبن کی نبدت می تعالیٰ کی جانب کی ہوتو تہدیاس تضادی تلفیق سمجھ بیں آنے لگتی ہوجس کو ہم نے دوجلوں بیں اداکیا ہو الخاص کے حق المعاد فن کی طوف والکسب من المحلق " یہی معنی بیں اس مشہور قول کے جوا مام حجف الصاد فن کی طوف منسوب کیا جاتا ہو ہو کہ قدر دل اکا حم بین الاحمین" یہاں نہ جربی واور ندف در میان میں ہی ۔ بلکہ معاملہ دونوں کے درمیان میں ہی ۔

حببریات دیروبال کاملال! جبریم زندان و سبند جا بلال! بال بازال داسوئ سلطال برو بال زاعت ال را بگورستال برو

"بير" كى زبانى كهلواتي بي-

ظل بنيس" سبعان الله وما انامن المشركين»

در) دوات خلق وق کی اس کی غیریت و بدیری صدریت کے باوجود ذوات خلق سی فات حق کی معبت و قرب و اقربیت و احاطت ، اولیت و آخریت ، ظاہر سریت باطنیت داتِ حق کی معبت و قرب و اقربیت و احاطت ، اولیت و آخریت ، ظاہر سریت باطنیت دیا میں معبد الدلالت ہی میں آب و سنت سے قطعی الدلالت ہی حق تعالیٰ ہماری ذات کے اعتبارات سے تعالیٰ ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے ظاہر ہمور ہیں اور بھر ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے ظاہر ہمور ہیں۔ اس تنزیہ کے باوجود "تشبیہ" برایجان رکھنا 'ایمانِ کامل ہمی جس سے ظاہر ہمور ہی تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہی ۔ یہ قرب بندر بعد انا الفنس میں حق تعالیٰ کی فیت باحضور می تعالیٰ کی فیت باحضور میں جو تعالیٰ کا شہود ہی ۔

اس علم قرب کوتم دوسرے الفاظ میں دیعنی صوفیۂ کرام کی اصطلاحات میں ہی طرح ظاہر کرسکتے ہو،۔

(١) نظرهوالطاهر؛ يعنى حق تعالى بى تصويم علومات ظابرين المت الظاهر

فلیس فوقك شی معلومات با اعبان وجومِطلق حق واسهار وصفات مطلقه مقل کے الیکن بیں اوران میں حق نعلے الیہ عظام رہیں ، بعنی وجودِحق ہی مرابات اعبان بین مقاب اوران کے احکام و آثار سے متعدد و متکثر ہور ہا ہی۔ هوالظامر کی نظر میں ذات مطلق کے سواکوئی شی خارج میں مشہود نہیں کیونکہ وجودِحق ہی ہرصورت شی سے طام رہو الحکی تقیم کے متعدد میں معقول اسی صدافت کا اظہار ہی۔ مرافع معالظا هر ہی کے متبجہ کے طور پر کہا گیا ہی ما دائی حائیت اللہ قبل موفیاس نظرو الے کو خوالعبان کے طور پر کہا گیا ہی ما دائی حائیت اللہ قبل میں میں مقابل کی حدالت العبان کے طور پر کہا گیا ہی ما دائی حائیت اللہ اللہ اللہ ما دائی ما دائی ما دائی حدالت اللہ اللہ میں کے میں میں کہتے ہیں ہے کہتے ہی کہتے ہیں ہے کہتے ہیں ہیں ہے کہتے ہیں ہیں ہے کہتے ہیں ہے کہتے ہیں ہیں ہے کہتے ہیں ہ

روئے توظاہر است بعالم نهال کو کیا و نهال او دیمال خودی ال کیاست ۲۰ نظر هوالمه اطن ، یعنی وجود مطلق حق آئیند سروا و راعیان کی نمائندگی کررہا سرولہٰ ذا نظر اعیان برٹیر تی ہروا و روجودِ باطن ہر بعنی من و سائے جا ب اعیان ظاہر و تجلی ہیں ' حق تعالى بحاله وبا وصافر و بحددات جي كه ولي روكر بلا تبديل وتغير بلا تعدد و تكرّصفت أورك دريوصورت سعلوم سخود طابر بوئ بين الرك معدم كريوا فق خلق كانود وجود ظاهري بطور وجود ظلى بوا اورا منبارات المهيظ سان كى قابليات وا تقارات كرموا فق والسته بولكي هوالاقل واكالحنو والنظاهي والباطن وهو يكل شي يعكمه "

اس علم عظیم کے حصول کے بعدیم ہارا مجا ہدہ صرف یہ ہوگا کے بس سیر مکنون کی معلومیت عمہاری معلومیت میں معلومیت میں معلومیت میں معلومی میں منبسط موجائے ، تم مبر لحفظ ان کو دہ بیجیتے "باعتبار ہوالطا میں اور" بائے رہو" باعتبار ہوالباطن ، تمہارا "ذہول" باغفلت عن الحق من رفع ہو کر دوام حصور و آگا ہی کی دولت تنہیں نصب ہوجائے ، اوراس کی برکت عن العام کے آثار منودار ہوجائیں ۔ اللہ می آئی فرع کی آثار منودار ہوجائیں ۔ اللہ می آئی فرع کی معلوم کے مارد تناومولا المقام ۔ حامی سامی آثار منودار ہوجائیں ۔ اللہ می آئی فرع کی بیش نظر معکوفر ما یا تھا ہے جامی سامی آئی نے اس مقصود کو بیش نظر معکوفر ما یا تھا ہے ۔

که دل طلب کمال در مدرسی نیسی اصول و محمت مندسی میسید مرف کرکی جز ذکر خدا و سوسیاست شرم نفدا بدارای و سوسی بند اور عارف دوی نے فرمایا تفایه

کبت زوہہتر بگو کے بیچ کس تابدال دل شاد باشی یک نفس من نه شادی خواہم فی خصروی! ایجہ می خواہم من از توہب ہتوی! اس مقصود الل کے صول کے ذرائع کیا ہیں ، یہ سعاد ت کبری کبابطور احتیا ہی عط

ال مفضودا کی مصول نے درائع کہا ہیں، یہ سعادتِ بیری کباب طور اجب ، ی سط ہوتی ہم یا بطوز انابت ، بھی حاصل کی جاسکتی ہم ؟

یافت وشہودکے قبام کے لئے معرفت صیح ضروری ہی،او بر بڑھ چکے ہوکہ ۱۱) ذوات خلق کی غیرب قرآن سے ٹابت ہی ۔ ذواتِ خلق خارجا معلوق، داخلامعلی غبرذا نب حق ہیں لہذا ذاتِ خلق کو ذان ِحق قرار دینا انحادِ محض ہی خلق حق نہیں اور حق ان کے علی و مقین کیا ہے۔

دا) حلی فی معلی و المحتماد کے ساتھ ہرایک کا سفہ و متعین کیا ہی کے ساتھ ہو ایک کا سفہ و متعین کیا ہی کا مورت ربعنی اس کے انعین و تقید و تیز کو د بیجھے اور لقین کا مل کے ساتھ یہ سمجھے کہ برتمام اشار بمعلومات می بااعبانِ ثابتہ کے اطلال ہیں جو آئینہ وجو دی میں نعکس اور کمالاتِ اللہ یعنی و کیا و علی و قدرت وارادہ و سمع و لعمر و کلام و غیرہ سے متصف و تی ہو کہ نظام ہوئی ہو کہ نظام ہوئی مرافعہ کی مدا و مرت سے یا محصرات محدوم میں کہ ہوئی کو جو دی موجود ہی ۔ اس مرافعہ کی مدا و مرت سے یا محصرات محدوم میں کو میں کہ ہت جلد اعبانِ ثابتہ ، کا انکشاف ہوجا تا ہم جو تی کہ میں کہ خاتی کی میں کہ کہ نہیں کہ کہ نہیں کہ کہ نہیں۔

طائق کی حقیقت ہیں اور عرش و کرسی ، اورج و قلم ، فرشتے ، عالم ارول و عالم مثال کا معائم میں ۔ مولی کی میں ۔ مولی کو کہ نہیں ۔ مولی کا گذا ہی ۔ اس ہی کو کشف کونی ، کہنے ہیں ۔

نیزنگیول سے یارکے حیرال نہوہو ہرزنگ میں اسی کونمودارد کھنا! افای میں حق تعالیٰ کی ہوبیت وانبیت کا اس طرح سٹا ہدہ کرتے ہوئے لفس

له ديكموان كى ك نظيركتاب ميزان التوحيد يص ١٨٦ وعيره -

که اسماقبه کی مدا وست سیستی می جوالطف برداور غایت لطافت کی وجه سه اس پر پیلی نظر نبیس برتی المحفظ موقی اوراسی کوکشف الله کشف بیس و الیفنا (محدوم سادی)

وتها بان بالغبب كابح الخلق عسوس والحق معقول اسي صدافت كاافهاري وصوفيه اس نظولك كوذوالعقل كيتربي م یاربست مراورائے پردہ حس سن بن اوس زائے بردہ عس المهمت بيرده مصوّر استباريم نقت بهائي يده ابن يهده مرا زتوحب داكرد ابنبت خوداقت اليمده رس نظر کابل جومحقق کو حاصل برد وه مذکورهٔ بالا دو نوب نظروب کی **جامع ہوتی ہر** وہی کاخلق میں اورخلق کاحق میں مشاہدہ کرتی ہے ہے گويدكهسيان ماحيداتى برگزنكن دغطائيرده اس مردِکامل کی نظرمیں ممود کٹرن خلق 'وحدتِ حق کے مضہود کی مالع نہیں اور شور حق نمود كثرت خلق كامراهم نهيس مونا بلكه وه كثرت كا وحدث بيس اور وحدت كاكثر ميں مشا *بده كر*تا ہى، اس كومرتبہُ جمع الجمع كها جا تا ہى اورسعبتِ حق با خلق <sub>ا</sub>س مرتبہیں خقق موقى مى صوفياس نظو ك كورد والعبن و دواعقل كيترين :-انصف ائے محولطالف جام درہم المبخت رنگ جام مدام بهمه جام ست ونسبت گوئی می با مدام ست تیست گوئی جام السيهي مردكا مل كايه قول بيي. بنیت سے مسیق اورغیرہے ہوشیار دم برم یمبیشی یہ پارسائی لس مجھے جامئ سامي من فركرديا بو م ذوالعيني أكر نورحقت مشبهودات دوالعقلي الرشهودي مفقوداست فواعيني وذواعقى شهودي وسلق بايك كرازمرد وتراموج داست اب یافت وشموں کے قیام کے لئے اس نظر کاس کامرا قبہ عزوری ہی اس کو مراقبہ نظی کہا جا گا ہی دیکھواس مرافئہ نظری کے دو درج ہیں اور تصرت مخدوم سادی تنے

قانون كوظا بركريب بين، نهارى بمت مبن ضعف بييد النبين بونے ديتے: اندرس ره مي تراش ومي خراش تادم آخرد مص الغمباش! تادم آحنردم تحنرلود كعنابت بالوصاحب مربود دوست دار د دوست ايل شفتگي کوشش بهرو ده به ار خفتگي إ كاركيكن تووكابل ساش اندك اندك خاك جدامتي اش چون زیلہ می کئی ہرروز فاک عاقبت اندررسی در آب پاک چوں نئینی برسے کوئے کیے عاقبت بینی توہم روئے کیے! تمهارے خلوص و انابت کی مرکت سے ننہاری غفلت رفتہ رفتہ رفع ہوجاتی ہواور باد غالب آتی جاتی ہی ملحوظیت موکد ہوتی جاتی ہی اور حس طبح معلومیت دل پرمنبسط متى ملحوظيت بعي ننظر پرمنبسط موتى جاتى ہواورجب پەمرا قبەكمال درجە كورىخ جاتا ہۆنو پو غفلت ایک لحظر کے لئے بھی نہیں ہوتی اور ہرو قت تم یافت وشہور میں غرق بینے مبواس مرتبيه كوصوفبة بإد داشت كهتمين اوراسي مراقبه كي بركت سيخ مرانشارالة نعالی آنا رُ بوالباطن بھی مکشوف ہوجاتے ہیں جو کی مع اللہ سے مختص ہیں۔اللہ حد اس زقناه ن المقام بفضلك وكرمك وتصد ف حبيبات عمل المصطفى عليبالصلوة والسارم: خوب مجمد لوكيهوالطاهر كمعنى كاكشف توفال شيخ كامل سي موسكتابي، دمدة ظا ہربصر رپمنکشف ہوجا تاہر کہ حق سجا یہ نعالیٰ ہی اشیار کی صورت ہیں طاہر و مخبتی بيب لبكن دبيدهٔ باطن بصيرت برائكتا ف بُوَالباطن مراقبُ موالظا بررمرافنهُ نظري، پر خصر ہی - ایک کا حصول کفتا رہے ہوتا ہے تو دوسرے کا کردار سے ایک کی نف م سے ہوتی ہر تو دوسرے کی تصیل عمل سے ایک کی دربافت سمع ہرہے نو<del>د ہو</del> کی کردار سے، ایک کی تغسیر علم سے ہوتی ہری تود وسرے کی تصییلِ عل سے، ایک کی دریافت مسجع برہے تو دوسرے کی یافت انظر بر، ایک کا کشف جشم بر رسے ہوتا ہ کی طرف بیلٹے اپنی ہویت وانبت کی نفی کرے اور آنکھ ہند کرکے اس طرح نضور کرے کرجس کومیں بیب جاننا تھا، ہیں نہیں حق ہی ہرجو اس صورت میں ظاہر ہوا ہری میں نہیں ہول حق موجود ہی !

اس مراقبه کی مداومت ومواظبت سے اگری تعالیٰ جا ہیں نوابک خود فراموتی ہی پیدا ہوجاتی ہی اب ناظر ومنظورایک ہوجاتے ہیں ججاب اعظم جا تاہی وصال حق صل موجاتا ہی اسی کوغلبہ ہوالباطن یا' فنارالفنار' کتے ہیں بہم عنی ہیں"الفقرا ذاتم ہواللہ این است سے

خود بهوشا بدو بهوشهود غیراونبیت درجهال موجود به مویب به استردا دامانت به اب عبد الند نهین بهوجاتا ،عبداب رستای بی بی الندی الندر میتا به سه

ماندآن الله باقى جب لدرفت الله بليس فى الوجو عنب ر الله

غوض ایک دهیق عارف تام المعرفت ، جومر شد کابل ، به بهبی اینی زبان فیض ترجان سے سکھلا تا ہو کہ حق سجانہ تعالیٰ بجالہ جیسے کے ولیے رہ کرصُورِ معلومات سو ظاہر ہوئے ہیں یہ اور تم اس برحق نعالیٰ کی نوفیق سے پوری طرح بقین کرتے ہوا وراس کو اس کی ہدایت کے مطابق ہروقت ملحوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کوشش میں ابتدار تم کامیا ب نہیں ہوتے ، تمہارا زیادہ وقت ذہول اور غفلت ہیں گرز تا ہو اور کہمی کبھی بادیا ملوظیت تھی ہوجاتی ہے۔ یہ ابتدائی درجہ ہی، اس کوصوف برکرام میباد کروہ کا نام دہتے ہیں۔

کرچہارامجا بدہ جاری رہتا ہی اور تمہمت واستقلال سے کام لے کر سرا قب، نظری بیں لگے رہتے ہو، عارف روم کے یہ نورانی الفاظ جوحی نعلالے کے ایک علیم التغیر اور کفرلازم آئے ، حق نعالیٰ کی چیزوں کوحی نعالیٰ ہی کے لئے ٹابت کرتے ہیں اور توجید اصلی کے قائل ہوتے ہیں۔ فقر وا مانت کے نتیجے کے طور پر ہم کوخلا دن و ولایت عال ہوتی ہی جب ہم امانا نو المبید کا استعمال کائنا ن کے مقابلہ میں کرتے ہیں تو خلیفۃ ادلانہ " کہلاتے ہیں اور جب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کرتے ہیں تو وی دلائہ " قال ہی کے ذریعہ ہمیں عبداللہ کی حقیقی شان کا علم حاصل ہوتا ہی اکیاس علم کی اہمیت کی کم ہر واور ہم اسی علم کی وجہ سے ہم جس وقت چاہیں حق تعالیٰ کا انفس و آفاق میں مشاہرہ کرسے تھی ہیں ا

اب مجاہدہ وعمل ہواوروہ کیا ہو ؟ اسی علم کا استحضارا وراس کے سواکچہ نہیں یہ ریافت نشاقہ نہیں ، چِلّہ کشی نہیں ،حقوق نفس کا ترک کرنا نہیں بیوی بچوں کا حجوزنا نہیں ؛ یا در مکھواس استحضارا ور طحوظیت کے لئے شکر، دعار، توکل ، تفولین ،صبر رضا نہایت صروری ہیں ۔ اگر مجاہدہ کی اساس ان برر کھی جائے تو کوئی نعجب نہیں کہ حق تعالی بطور اجذبا یا فت و شہودی نعمت سے سرفراز فرمائیں ۔طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ ہردوز تم

۱) اشکرکرو ای سیمانهٔ تعالی آب نے محض لینے فضل وکرم سے میرے انفس کا جہل دور کیا اور ایمان کا میں کا میں کے بتا جہل دور کیا اور ایمان کا مل کی روشنی سے مبرے قلب کو سور کیا۔ آپ ہی کے بتلا سے مجھے بیمعلوم ہوگیا کہ آب ہی ہرشز کے طاعم د باطن ، اقال داخر اور آب ہی کی یافت و شہود مقصود زندگی ہے۔ یافت و شہود مقصود زندگی ہے۔

(۲) وعاكرو: حق سيحانة تعالى آپ مجھے اپنے فضل وكرم سے، اپنے جود واحسان سے دو ام حضورو آگاہى عطا كھئے، ذہول وغفلت كومرتفع كھئے۔ آپ كارشاد ہے كه ادعونى استجب لكوس بذل وافتقار معروضة كرتا ہول كه مجھے ہروقت اپنى يافت فشہود ميں ركھئے اور ہواليا طن كا انحثات كرد ہے ئے ا

سرے کاشہود جشم دل سے، ایک کی تکرار قال سے کی جاتی ہی، دوسرے فاقرار ہال سے جو خص محض قُال سے اس حال کا دعویٰ کرے وہ دعوی محال وباطل کررہا سى المذاجس خوش تصبيب كو هوا لطأهر كاعلم حاصل مولكيا به اس كوج<u>ائي كم من</u> اس علم سراكتفا مذكرے بلكھ وا بباطن كى تحصيل ميں لاك جائے بيونك بے على البان كاحصول ناممكن ہج اور بیعمل صرف اننا ہم كہا پینے انفس میں مدرک حق تعالی كویا ئے رافیت ا ورآفا ق میں موجودی تعالیٰ کو دیکھے رشہ ود) اس مراقبہ کی برکت سے ان شارالٹنجشم بصر کی طرح میشم تصبیرت تھیم تحبّی ہوجائیگی اورا ب وہ ہرصورت میں حسن وجمالِ حقيقي بي كانظاره كريكا ورسرنظ مين لذت يأئيكا إعمل كى اس ابهيت كاخيال مكه كر جامئ نے فرما باتھا ہ خواهی که شوی د آسنل ارباب نظر از مت ال مجب ال بایدت کردگذر مشيري تشوددان بام شكر از گفتن توجب رئوت نشوی سي اور جگه زباده واضح طور برکها به ح توحيد رحق ك خلاصة خسر عات الباشر بهن بافتن ازممتنف ان روقفی وجودکن که درخود یانی! جیزے کنب بی الصوص المعات ہمارے نزدیک قال کی اہمیت کچھ کم نہیں ۔ قال صحیح ہی سے و فان کا تصول ممکن ہی فال صحیح ہی سے ہم یہ جانتے ہیں کہم فقر ہیں، ملک حکومت، اقعال صفات ووجود اصالة مهار بے کئے نہیں۔ ففر کے انتیاز سے میں امانت گا نتیاز صابح نا ہی فظرواماسٹ کے اعتبارات کے جانے سے سیمان اللہ وما انامن المشر کی سنکا جولمبرت مخريد وبرف قرآن تحقق بوجاتا بى بعنى حق تعالى كى چيرول كوسم ليف ك تابت نہیں کرتے اوراس طرح مشرک سے نیچ جلتے ہیں اورا بین چیزوں (خاتبات، صفات عدم بونا فضه كي نسبت حق نعالي كي طرف نهيس كريت كدان كي نسز بهبه منا تزيم

حُبًّا مِنْهِ ال بى كى توشان بى إ

اس مجت کا نمرولذت ہے۔ لہذا عارف حق کو وجمطلق سے جس قدر زیادہ مجت ہوگی اسی قدراس کوروبیت وجرح بیں لذت زیادہ حاصل ہوگی جس قدر معرفت خالص و بمیشتر اسی قدر روبیت صاحت و تمام نز،اورجس قدر محبت قوی اسی قدر لذت میں کا مل اسی لئے جولذت روبیت انبیار کو حاصل ہوتی ہے وہ اولیار کو نہیں ہواولیا کو ہوتی ہے وہ اولیار کو نہیں ہواولیا کو ہوتی ہے وہ والیار کو نہیں ہواولیا کو ہوتی ہے وہ علمار کو نہیں غرض مع فن وروبیت کی صفائی وقوت کے لحاظ سے روبیت کی صفائی وقوت کے لحاظ سے روبیت کی صفائی در تو میں اگر دوبیت بیں سب ایک سے بھی ہول تو بھی اس کی لذت میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ ایک معمولی مثال سے یہ بات سمجھ میں آگئی اس کی لذت میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ ایک معمولی مثال سے یہ بات سمجھ میں آگئی الیکن ان میں سے ایک عاشق ہو اور دوسر الی لیا مرائج کہ عاشق کو اسس نظارہ صفح لذت ملتی ہو اس کا عشر عشر عشر میں تو دوسر سے کو نفیب نہیں ہو سکتا، نظارہ سے جولذت ملتی ہو اس کا عشر عشر میں تو دوسر سے کو نفیب نہیں ہو سکتا، اس کو یوں ادا کیا ہی ۔

كەعارفان مېمەلباندوعاشقان لب.ك.

ورحصنورانور صلى الترعلبه وسلم اس وعاسے كه

إنى استلك لنة النظر الى وجهك والشوف الى لقاتك

مجتت ہی کوطلب کرنے کی تعلیم دے سے ہیں کیونکہ و فان کے بغیر روبیت نہیں اور رویت و مجت کے بغیر لذت نہیں۔ ظاہر ہر کہ جس شرکی معرفت ہی نہ ہوانسان کواس کی روبیت کابھی اشتیاق نہ ہو گا اورجس کو اشتیاق ہی نہ ہوائس کی روبیت سے لذت بھی نہیں حاصل ہوگی۔ لہذا لذت کی حقیقت مجت ہری اور محبت روبیت ہے۔

(۵) رضادی تعالی جس قدر دہول مجھ رہتا ہی یہ مرتبہ علم میں مبری صورت کے ساتھ وابستہ ہی، اسی کے مطابق آب کی تجلی ہو رہی ہی اس قضائیر میں رضائے کام لیتا ہوں۔ ان اسکا کمٹ ویت و رب العالمین ا

ان اعتبارات کے ساتھ حق سبحانہ تعلیے میں آپ کی یا فت وشہود کے لئے عبارہ کا میں اور نقین کامل رکھتا ہول کہ میں اپنے مقصود میں کامیا بہولینوگا آپ کا وعدہ بھی بہی ہو؛ وَاللّٰذِينَ جَاهَدُ وَافِينَا لَهُ مَا لَا مَا مَا مُعَالَمُ اللّٰهِ مَا مُعَالَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا مُعَالَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا مُعَالَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا مُعَالَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

بهم نے دیکھاکہ معی دنت کا تمرہ روبت ہی سربوالطاہر سے واقف ہوکرتم ہو کہ اسلام نے دیکھاکہ معی دنت کا تمرہ روبت ہی سربوالطاہر سے واقف ہوکرتم ہو،
داید مالتہ ہی ظاہر وجود ہی جولصورت اسٹ اِرتجب تی ہے اور سرآن تمہاری نظب روجود ہی ہی ۔ ج

هرکحبامی نگرد دیده در دمی نگرد

اب اس معرفت کا حاصل محبت ہی جب نک جہل تھا، روبت نہ تھی مجبت معی محبت معی محبت معی محبت معی محبت معی محبت معی م معی محکن نہ تھی جبل رفع ہوا، علم ہواکہ یارپیشت حاض و تو محبت کا بیدا ہونا صروری ہے اور سے پوچھو تو اہلِ ایمان کو محبت حق تعالیے کے سواکس سے ہوسکتی ہم اَسْفَتْ

خصر وادر رويت بغيرمع فت نامكن . ظاهر وكرع فان وعشق علم ومجبت دولول *عزوری بی*ں اوران ہی کا صروری نیتجہ لذت ہے۔

حب ع فانِ کا مل کے ساتھ حق تعالیٰ کی محبت وعشق کا جاذبھی عارف کے دل میں سیدا ہوجانا ہوتواب وہ اسی دنیا میں رہ کرچنت فرد وس میں داخل ہوجاتا بى اسى عبد كامل كوخطاب موناسى ، فَادْ فِلْي فِي عِبَادِي وَادُخِلْ جَنْتِي در ٢٠٥٨ إلى عبديت كيخفق كے ساتھ ہى ووجنت ذات ميں داخل ہوجاتا ہى، ہروفت جشمه قرب سے شراب محبت میں سرشار رہم الم عَبُ الْکُنْسَ بُ بِهَا الْمُقَتَّ بُونَ ١٥٠٣٠١ ور اس كے حق میں وہ دعا قبول ہوجاتی ہے جس میں معروصنہ كيا گيا تھا۔

اللَّهُ وَ اللَّهِ أَسُ ثَلُكَ لَعِبْ إِلَّا كَيْنُفُكُ وَقُرَّةً عَيْنِ لِأَ يَنُقَطِعُ

(موالاالشاعي)

ووردراصل يم بعدد العيش في الدّنبا والدُخرة ! اللّهُم ارزقنا براالمقام بد